

وَ مِن نُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اطَلَعَ اللهِ مِن مِن مِن المَاسِ المَاسِيَةِ الْمِنْ اللهُ اللهُ



مبرُ العُلمانِ فِالسَّلَى. حضرَ من مُولاً أبيرِذِ وُ الفقاراحَ نُقت بَدَى ظلِّ



92-041-618003





TJ-1/2-223 اشاعت اوّل ---£ 2000 = 2001 BAL \_ اشاعت موم ۔ اکتوبر 2001ء اشاعت جارم التاعت جارم الثاعث في الماعث اشاعت عشم \_\_\_\_\_ جوان 2003ء اشاعت الله 2005ء اشاعت اشتم الشاعت المستحق المس اشاعت تم ي اكثر 2006ء الثانات والم الثاعث كياره \_\_\_\_\_ أروركي 2008ء ------ مقبر 2008 ≉ +2009 EU ---≠ 2009 UF. \_\_\_\_\_ - 118 0 101 1100 \_\_\_\_\_

(اعتساب) نقیرا بی نا چیز کوشش کوا ہے محسن و مر بی عاشق رسول ﷺ

مرشد عالم محبوب العارفين حضرت مولانا جير غلام حبيب "

نقشبندی مجددی کے نام نا می اسم گرای سے منسوب کرتا ہے۔

فقيرذ واللقاراحه نشوندي كدوي



besturdub folks world fees com



| -        | حهر است                        |      |
|----------|--------------------------------|------|
| مفخانمبر | عنوان ،                        | نمبر |
| 7        | دياچ                           |      |
| 13       | <u>چش لفظ</u>                  |      |
| 17       | لفظ محبت كالمحقيق              | 1    |
| 27       | لفظ عشق كتحقيق                 | 2    |
| 40       | عشق رسول منتهيئا كاسباب        | 3    |
| 70       | عشق رسول المفاقيقيلم كى اجميت  | 4    |
| 87       | صحابة كرام اورعشق رسول مثليقية | 5    |
| 123      | صحابيات كاعشق رسول مثابيت      | 6    |
| 135      | بجون كاعشق رسول والفاقيل       | 7    |
| 141      | على البسنت اورعشق رسول علياق   | 8    |
| 161      | شعراءيس عشق رسول فيظف          | 9    |





#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

محبوب العلما سيدنا ومرشدنا حضرت مولانا ذوالفقار احمر نقشبندي مجددي مدخليه العالی نابغہ روز گار شخصیت ہیں۔ ماہر علوم جدید وقد یم ہیں ۔ دسیوں کتابوں کے مصنف ہیں۔اورلا کھوں انسانوں کے مرشد ہیں۔ تقریباً جالیس ممالک میں آپ کے عقیدت مندوں کا جم غیر ہے اس لحاظ ہے اگر حضرت کوسلنے عالم کہددیا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ آپ زبان وہیان ہے بھی خفتہ دلوں کو جگاتے ہیں ۔ اور قلم ہے بھی ماؤف ذبنول كومرا لمستقم برؤالتے ہیں۔آپ كامقصد حیات عشق البی اورعشق رسول مڑھھنا کی جوت جگانا ہے۔آپ کے قلم سے حال بی میں دو کتابیں مصر شہود پر آئی ہیں (عشق البي بشق رسول) ـ بيآب كي تضافف وتقارير كالمقصد بين آب في عاشقان الکی اورمیان رسالت پنائل برز بردست احسان کیا ہے۔ دونوں کتابوں کا مقصد اور خلاصہ ایک ہی ہے ۔ کہ مسلمان کے ول میں اللہ جل شاندا در سید الانہیاء مثلی کے حقیقی عشق کے جذبات اپنی تمام تر تا پانیوں اور جان سیار یوں کے ساتھ جلوہ گر ہو جائمیں۔ کیونکد انسان کی زعد گی کا دارومدار قلب پر ہے اور قلب کی حقیق حیات کا انحصارعشق خداد ندی وعشق رسالت پر ہے۔عشق ادلیاء سے عشق آل واسحاب رضی الله تعالى عندماتا بيد ورعش آل واسحاب عصق رسول عطا موتاب يمشق رسول مٹھیجیٹر سے عشق البی کا محو ہر یکنا ماتا ہے۔اگر عشق اولیاء سے عشق آل نہ لیے اور OF THE SECONDANCE OF THE

عشق آل سے عشق اسحاب نہ حاسل ہوا ورعشق اسحاب سے عشق رسول مراہ آباہ پیدا ہوا ورعشق رسول مراہ آباہ ہے عشق اللی سے نہ نوازا جائے تو سجھے کہ بیعشق حقیق عشق نہیں بلک نفس کا دھوکا ہے۔ ورنہ حقیق عشق تو عاشق کی جھولی میں معرفت سے گو ہر آبدار ذال دیتا ہے۔علامہ اقبال فریاتے ہیں۔

> بر که عشق مصطف سامان اوست بح و بر در گوشه دامان اوست

حضرت والاشان نے عشق کے متعلق مختلف بزرگوں کے نظریات کتا ہوں میں جی ع کرویے میں ۔ لبغدا میہ دونوں کتا میں صرف ایک جذباتی تصنیف نہیں ہیں بلکہ اس باب میں بیدایک محققانہ تالیف کا درجہ حاصل کرگئی میں ۔ جوسالکین کے لئے ایک تحقہ، عرفانی وابھانی بن گئی ہیں۔

میرے نزدیک ایک ہے عشق اور ایک ہے ہوں۔ عشق اور چیزیا کیفیت ہے۔ اور ہوں چیز دیگر است ۔ لوگ عشق اور ہوں جس چیز دیگر است ۔ لوگ عشق اور ہوں جس تمیز نہیں کر پائے اور ہوں کا نام عشق دھر لیا ہے دراصل ہوں وہ میلان طبع ہے جو مرفوب لئس امارہ ہے۔ اور عشق وہ ہے جو خالی حسن اور مظیم حسن از ل پر والا وشیدا ہوتا ہے اور بیمرفوب قلب ہے۔ ہوں کا شار دذائل میں ہوتا ہے ۔ اور عشق فضائلِ انسانی میں ہے ہے۔ شاید غالب نے اس کے کہا تھا

ہر بوالہوں نے حسن پرتی شعار کی اب آبروۓ شیوہَ اہلِ نظر گئی اہلِ ہوں بعنی بہرو پول نے بھی اب عشق کا شعارا فقیار کرنا شروع کردیا ہے۔ الباس فقر پیمن کراوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں اور دام تزویر میں لاتے ہیں۔ بس حسن و نیا پر فریفتگی ہوس ہی کہلاتی ہے۔ دراصل عشق اور ہوس کا فرق اہل اللہ ہی مجھ پاتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان با ہوگر ماتے ہیں

> بالتجھ فقیراں کے نہ ماریا کالم چور اندر وا ہو لوگ عشق اور ہوں میں انتیاز فیمیں کر سکتے۔ جیسا کہ خالب کا پیشعر ہے۔ عشق نے خالب کما کر دیا ورنہ ہم بھی آدی تھے کام کے

ال عشق مراد می جوی ہے جس کوعشق مصوسوم کردیا گیا ہے۔ ور ندعشق تو انسان کورفعتوں سے نواز تا ہے۔ ندکہ کما بنا تا ہے۔

آتشِ عشق تو نفس کی نجاستوں ، فلاظنوں ، من مانیوں اور ہوں رانیوں کو جلا کر سجسم کرویتی ہے۔انا نیت واماریت کے دیوشٹگر کوعشق النی اورعشق رسالت کی دو وھاری تکوارقتل کرویتی ہے اورعشق ہے با کا نہ نعروءانالحق لگا کرفنا فی الذات ہوجاتا ہے بقول حضرت نیاز فتی

عشق نام ہے شاید انہیں خونی مقاموں کا جہاں جاکر بلٹنا ہی نہیں پھر کارواں کوئی عشق وسل الٰہی کیلیے نوری زیدہے،نجات اخروی کا نومی سفینہ ہے۔ جب عشق

ے جلوے موہزن ہوتے ہیں تو نہ فیرانلد کی طرف میلان ہوتا ہے نہ فیرانلد کا خوف الاحق جان ہوتا اور نہ فیرانلدے امیدین وابستہ ہوتی ہیں۔ای لئے تو علا مدمز حوم پکار

الحے:

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی سمویا آتش نمرود کی حرارت معنزت ابراہیم جدو کی آتش عشق کی حدت کے

> عشق با دشوار ورزیدن خوش است چول طلیل از شعله گل چیدن خوش است

عشق کا تو مزاج بی ایٹار وقر ہائی اور صبر واستقامت ہے۔علامہ قرماتے ہیں کہ عاشق صادق حضرت خلیل اللہ جنع کی مانند شعلوں سے اپنے وامن میں پھول چن لے۔ حضرت خلیل اللہ جندم کاعشق اس قدر بلند تھا کہ ول اسباب و نیا کی طبع یا اس

کا اڑات کے خوف سے بیاز تھا۔ حفرت روی فرماتے ہیں عقل بر اسباب سے دارد نظر عقل سیب را محمر

ای کے حضرت خلیل علیہ السلام جیسے عاشق نے ملائکہ کی تمام پیشکشیں الفکراویں
کیونکہ ان کی نظر کے سامنے اسباب جہاں کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ ان کی نگا ہوں کو
آ فباً بعثق نے ٹیرہ کرویا تھا۔ بیاحوال ہے کہ تکسیس اگر آ فباب پر جماوی جا کیں تو
سوائے آ فباب باتی سب چیزیں اوجھل ہوجاتی جیں۔ ای طرح ول کی آ تکھیں جب
آ فباب عشق برنگ جا کیں۔ تو سارا جہاں اور اس کے مناظر اور لذائذ گم ہوجاتے

ہیں۔ حضرت حکیل اللہ عدم جھے عاشق کے سامنے سوائے عشق اللی سب کچھ تھے ہو گیا تھا حصرت فتی فرماتے ہیں

> غلبہ ہے تیری ذات کا اس دل پر پکھ ایسا آنگھوں سے چھپے جاتے ہیں آثار حرم بھی

محیوب العلماء والصلحا مبلغ عالم حضرت حافظ ذوالفقار التر تقشیندی مجد دی مد ظله
العالی نے عشق البی اور عشق رسول پر عار فائد ، محققان اور عاشقاند دوجلد کتا بی تصنیف
کی ہیں یے عقف کتب بی جو عاشقان البی اور دیوا نگان عشق رسول نے عشق کے موتی
مجھیر رکھے تھے حفرت نے ان کو یکھا کر کے دولڑ یئوں بی پرو دیے ہیں ۔ اور اہل
عشق کے قلوب کی پیشانیوں پر کو یا جھوم بنا کر لاکا دیا ہے ۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے
اہل دل بی عشق کی تڑپ اور اہل علم بی محبت کی بیقراریاں اور محبوب کے وصل کیلئے
اہل دل بی عشق کی تڑپ اور اہل علم بی محبت کی بیقراریاں اور محبوب کے وصل کیلئے
ہے جیزیاں پیدا ہوں گی ۔

حضرت والانے اپنی افخاد طبع کے تحت اپنے عشق کی سرمتیوں اور سرشاریوں کو عشق الی ،عشق رسول بیٹی آفز طبع کے تحت اپنے عشق کی سرمتیوں اور سرشاریوں کو عشق الی ،عشق رسول بیٹی آفز کان وین کے نظریات شرح و بسط کے ساتھ پیش فرمادیے ہیں۔ جس سے حضرت کے علمی مطالعہ کی وسعت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ میرے خیال بیس ان عماوی ہی تک کوئی کتاب معرض وجود بیٹی نیس آئی یا کم از کم بھی جسے محد دو العلم کے مطالعہ بیٹی نیس گزری۔ حضرت والا شان نے عنوان عشق کو لفظوں سے اس طرح اجا گر کیا ہے کہ بیتال کی بجائے حال بن کیا ہے۔ ہر لفظ عشق کی فریادولنشیس بن گیا ہے۔ ہر لفظ عاشق کی فریادولنشیس بن گیا ہے۔ ہر سلم جذابات عشق کی صدائے وصل بن گئی ہے۔ ہر مطرح بات عشق کی صدائے وصل بن گئی ہے۔ ہر مطرح بات عشق کی صدائے وصل بن گئی ہے۔ ہر مطرح بات عشق کی صدائے وصل بن گئی ہے۔ ہر مطرح بات عشق کی صدائے وصل بن گئی ہے۔ ہر مطرح بیٹا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا

تیری جاہت کی ہر چنے کو جایا دل سے
اپنی جاہت کی ہر چنے کو جایا دل سے
داستانیں تیری غیرت کی حیا کی س کر
یاد اخمیاد کی سینے سے منا دی ہم نے
چھے کو فکوہ ہے کہ دہتے میں ہے دیوار انا
آگے اب دیکے سے دیوار بھی ڈھا دی ہم نے
حضرت مجذوب نے بیرساری کہائی ایک شعر میں سمودی ہے اوراس طرح سمودی
ہر تہنا دل سے رفصت ہوگئ
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئ

عقیدت کیش عبدالستار مجم

# و پش لفظ ا

اون بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آ گیند رنگ جیرے محیط پی حباب شوکت خبر و سلیم جیرے جلال کی نمود قتر جینید و بایزید تیرا بمال بے فتاب حیری نگاه ناز سے دونوں مراد پاکے متل غیاب و جبتی مخش حضور و اشامراب

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

يتي نے كما:

كلمة واحده تعطونيها تملكون بها العرب و تدين لكم العجم إ الرَّتِمَ الكِ كلِّهِ يرْحِولُو تَمْ ما لك بوجاؤ كاس كَ ذريع حرب كاور خلب ياؤكم ال كذر يع بمن

اور بحروقت نے ابت کیا کہ آپ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ ا خلاق عظیمہ کے جوام ات مجرے ، مظلوم کو قلم ہے تجات و لا کی اور جائل کوعلم ہے آ راسته کیاء اونٹ چرا نے والے حدی خوالوں کوانسا نبیتہ کا یاسیان وتلہمان بنایا ، جو و أيا كي مووائي يتح أنبي الله كاسووائي بنايا ، جونفس يرست تق انبيل للس همكن بنايا ، جو

مجاور تے اتیم محابد بنایا، جوآ ٹیل ش فضیناک تھے انہیں و حساء بینهم بنایا ، جو سرایا گفتار تھا اُنیس مرایا کروار بنایا۔ جب ونیاے رفصت ہونے کا وقت قريب آيا تو اوكون سے كوائل ما كى كديتاة على في الله كا يونام بتاياد يا ب يا نیں ۲ ایک لا کا بھیں بڑارا نسانوں نے جواب دیا۔

نشهد انك قد بلغت الرسالة و اهيت الامانة و نصحت الامة إلى وية ين بي الم تلك أب في يقام كروك والدرامات اوا كروك ادرامت كولفيحت كردى إ

اس خاصند خاصان رُسل کے ساتھ محبت اعشق کا ہوتا ایمان کی شرا کڈا میں ہے

نه جب تک کٹ مرون میں خواجہ پیڑے کی مزت پر غدا شاہ ہے کامل میرا ایماں ہو تھی سکتا الماز الجلى فح امجما روزه اجماب زكوة الجلى تمریس باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکا

موزمیق کے ایک سفر میں محرامین صاحب نے کہا کہ حضرت! آپ نے عشق " اللي يركتاب لكھي ہے اب آپ عشق رسول علاقا اپر بھي کتاب تکھيں -تغيل تھم جن فقیرنے اس عنوان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پر نگال کے دورے میں محمد موی بچ صاحب کے گھر پراس کتاب کا اکثر حصرتمل ہوا ہے کہ اہل قلم حضرات نے اس عنوان پر بہت کچھ لکھا ہے لیکن فقیر کا معاملہ تو اس پوڑھی عورت کی مانند ہے جودها کے کی متحلی لے کر حضرت یوسفس کوخر پدنے چلی تھی ۔ کسی نے کہا کہ دیاں تو امراء موجود ہوں کے آب کیے خرید وگی؟ اس نے جواب دیا تھا کہ بہتو چھے بھی یہ ہے کہ میں حضرت ہوسٹس کوفر پرٹیس علی گراس کے آئی ہوں کے گل آیا مت کے ون جب حضرت اوسفس کے خریدار دل کو بلایا حائے گا تو تھے بھی ان بٹل شمولیت نصیب ہو جائے گی ۔ کما بعمد ہے کہ روزمحشر جب عاشقان جمال رمول عظیما کو بلا ہا جائے تو فقیر کو بھی لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے کا موقع مل جائے ۔اللہ تعالیٰ قضیراور دوسرے تمام احباب کی اس عاجز انہ کوشش کو قبول قربا کر قیامت کے ون شافع المذبين ، سد الرحلين حفرت محمصطفی ينهاؤني كي شفاعت لعيب فر

مَا إِنْ مَدْخَتُ مُحَمَّداً بِمَقَالِينَ لَكِنَ مُدْخَتُ مَقَالِينَ بِمُحَثَّدِ إِمِن نِهِ مِعَالِم مَعَالِم كَوْرَ لِيَعِمُّو مُؤْلِّمُ كَا مِنْ فِينَ كُلِ مَرْفِينَ كُلِ مُؤْلِكُمُ كَام عامِر عامقال كَي عَلَمت مَوَكِّى }



رَبُّنَا لَا تُواجِلُنَا إِنْ تُسِيْنَا أَوْ أَخَطَأَنَا

دعا گود دعا جو فقیرذ والفقارا حمرنششندی کان الله له عوضا عن کل شفی مهتم وارالعلوم جمثگ، پاکستان





## (لفظ محبت کی شخفیق

رب ذوالجلال نے کا مُنات کی مختلف چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا کر دی ہے۔ اگر مید مقناطیسیت بے جان چیزوں کے درمیان ہوتوا سے کشش کہتے میں مثلاً کشش ثقلا وغیرہ اور اگر میکشش دو جانداروں کے درمیان ہوتوا سے میل (میلان) کہتے ہیں۔مشہور ضرب العثل ہے۔

> اَلْجِنُسُ يَمِيْلُ إِلَى الْجِنَسِ (برجش اچْ جش كى طرف ميلان كرتى ہے)

یی میلان جب زیادہ ہوجاتا ہے تو مجت کہلاتا ہے۔ مجت کا افظ خبّہ ہے مشتق ہے جس کا لفظ خبّہ ہے مشتق ہے جس کا لفظ مطلب دانہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ان کو زین میں ڈالا جائے تو بیز مین کے اندر پوشیدہ ہوجاتا ہے۔ اس پر بارش پڑتی ہے، آفیاب چکتا ہے تو پیر بیاگتا ہے ادراس میں خوشنا پھول اور خوش ذا نقد پھل لگتے ہیں۔ اس طرح جب مجت کا بچ دل کی زمین میں پڑتا ہے تو بیاضو و نمایا تا ہے پھراحوال و کیفیات کے پھل بھول اور برگ وہاراس میں پیدا ہوتے ہیں۔

علائے نفسیات اس بات پر متفق ہیں کدافظ کے اعتبارے کمی مرغوب شے کی

Park TAXAXXOXXXXXX AND X

طرف فاب كانجذ اب كوعبت كتب إن ..

ا مام غزالی دحمۃ اللّہ علیہ نے محبت کی تعریف اس طرح کی ہے ''محبت طبیعت کا میلان ہے ایسی شے کی طرف جس سے لذت حاصل ہوتی ہے''۔

ملان محمود قاشانی کے الفاظ میں

" محبت مطالعد جمال کے لئے باطن کا میلان ہے"

حفرت سيدمحد ذو تي شاه صاحب قدس مره اچي کتاب" سر دلبران" جي تحرير فرياتے جن

المحمیت ایک مقتاطیسی کشش ہے جو کئی گوئی کی جانب کھینجی ہے۔ کی جی صن و جال کی ایک جھلک و کو لیتا اور اس کی جانب طبیعت کا مائل ہو جانا ، ول جی اس کی رقبت اس کا شوق اس کی طلب و تمنا اور اس کے لئے ہے جینی کا پیدا ہوتا ، اس کی رقبت اس کا شوق اس کی طلب جی تن من و حمن سے ہوتا ، اس کے خیال جی شب وروز رہنا ، اس کی طلب جی تن من و حمن سے منہمک ہوتا ، اس کے فراق سے ایڈ اپانا ، اس کی وصال سے ہیں تن من وجن اس کے خیال جی اپنا خیال ، اس کی رضا جی اپنی رضا ، اس کی جو اس اس کی ہی ہی اپنی ہی گوگم کر دینا ، یہ سب محبت کے گرشے ہیں ۔ اس کی حکومت عالمگیر ہے ، ساری کا نکات محبت ہی کی زفتی ہوگی ہوئی ہے ۔ محبت سے بی کا نکات کا نکات محبت ہی کی زفتی فر کا فرائل وائی رہے گی ۔ ذرہ ذرہ ہی محبت کی آخر کئی فرائروائی رہے گی ۔ ذرہ ذرہ ہی محبت کی آخر کئی فرائروائی رہے گی ۔ ذرہ ذرہ ہی محبت کی آخر کئی فرائروائی رہے گی ۔ ذرہ ذرہ ہی محبت کی آخر کئی فرائروائی رہے گی ۔ ذرہ ذرہ ہی محبت کی آخر کئی فرائروائی رہے گی ۔ ذرہ ذرہ ہی محبت کی آخر کئی ہی ہی گری سے محفوظ تو ہیں کا محبت کی تا دی کی ہی ہی گری سے محفوظ تو ہیں کا کا ت

جناب قاصی محد سلیمان منصور پوری ''رحمة للعالمین'' بیں حدیث شریف ''والنحبُ أساسیٰ'' کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

'' محبت ہی قوت قلب ہے ، محبت ہی غذائے روح ہے، محبت ہی قرۃ مین ہے، محبت ہی حیات الا بدان ، ول کی زندگی ، زندگی کی کا میابی بلکہ کا میابی کو دوام بخشے والی ہے غرض محبت ہی سب کچھے''

محبت سے علاقہ پیدا ہوتا ہے بعنی دل کمی کی جانب ماکل ہوتا ہے۔ اس تعلق کو اراد ہوتا ہے۔ اس تعلق کو اراد ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوزش اور جدب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوزش اور جدب پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ترقی ہوتی ہے تو شغف جلن ماس کے بعد ورد سے دل آشنا ہوجا تا ہے۔ اس میں ترقی ہوتی ہے تو شغف کا تسلط ہوتا ہے اور محبت کا اثر قلب تک پہنے جاتا ہے۔ مصائب کی برداشت آجاتی ہے اور موافع سبک نظر آتے جی ۔ قرب کی تدبیر کی گئن ہوتی ہے۔ محبوب کے علاوہ سب تھرات ختم بلکہ محبوب کے معاوہ سے ماتی ہے۔

مشہور قلفی تھیم ہوملی سینانے وجوئی کیا ہے کہ مجت مجردات ، قلکیات ، عضریات ، معد نیات ، نباتات و حیوانات سب جس پھیلی ہوئی ہے ۔ یہال تک کہ سلائے ریاضی نے کہا ہے کہ اعداد متحابہ بھی ہوتے جیں ۔ یعنی بعض اعداد میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے جیں۔

#### محبت كى تعريف

بعض محققین کا خیال ہے کہ مجت کی تعریف نہیں کی جاسکتی ،اس کی یافت محض وجدان ہی ہے ہوسکتی ہے لہٰذا حبت کی تعریف خوداس کا وجود ہے۔اس خیال میں اس بنا پرصدافت پائی جاتی ہے کہ مجت ایک جذبہ ہے اور جذبہ کا ادراک ذوق و وجدان ہے ہوسکتا ہے نہ کہ محتل ہے۔اس لئے خواجہ بچی معاذرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔

ٱلمُحَبُّهُ حَالَةُ لا يُعَبِّرُ عَنهَا مَقَالَةً

### 7(-10 )\*X\*X\*(\*\*)\*X\*X (#4)-3\* )(3

(محبت ایک حال ہے اس کی تعبیر الفاظ سے نہیں ہو عتی ) یوں کہنا جاہئے کہ

مجت حال است و حال برگز قال نشوه (محبت ایک حال ب جو که برگز قال نیس بن سکتا)

تاہم بعض مشارکنے نے سالکین کے فائدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے محبت کی تفصیل بیان فرما کی ہے۔ان کے چند اقوال درج ذیل ہیں۔

الله دعرت شخ ابو برشیلی رحمة الله علیہ بے بچھا گیا کہ مجت کیا چیز ہے؟ قرمایا کاس لها و هج اذا استفر فی الحواس و سکن فی النفوس تلاشی (ایک پیالہ ہے (آگ کا) جو توب مجڑ کتا ہے جب حواس کے اعدر قرار پکڑتا ہے اور نفوس میں قائم ہوجا تا ہے قوق کر دیتا ہے )

ینی تمام وجود کو کوکر دیتا ہے اور اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے ہی اس کا نام محبت اس کئے رکھا گیا ہے کہ وہ دل سے ماسوائے محبوب ہر چیز کو کوکر دیتی ہے۔ کا حضرت خواجہ بایزید بسطا می رحمۃ الله علیہ نے محبت کی تعریف اس طرح کی المحبة استقلال الکثیر منگ و استکثار القلیل من حبیبک (محبت یہ ہے کہ اپنے کیئر کو تھیل جانے اور محبوب کے تیل کو بھی کیئر جائے)

اس کے مشل مشہور ہے کہ طل من العجیب و ابل (محبوب کی طرف ہے بھی پیوار بھی زوروار بارش کی مائند ہوتی ہے)۔ مثال کے طور پراللہ تعالیٰ کواپ بندوں ہے محبت ہے جس کی ولیل ہیں ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بے حدو حساب نعتیں و سے کے باوجووقر ماما

فُلُ مَنَاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( كبدويج كدونيا كامتاع تعور كاى ب)

A Sum SEXEXOXEXEX MANY DE

جب کدمؤمنین نے محدود ذکر کیا تو چربھی ان کے لئے کیر کا لفظ استعال فر مایا۔ارشاد باری تعالی ہے

وَاللَّهُ اكِرِيْنَ اللَّهَ كَلِيْرًا وُ الذَّا كِرَاتِ

( كش ي ذكرك والمعرداور ورقل

ای مغبوم کوکی شاعرنے یوں بیان کیا ہے۔

۔ گرچہ اندک بود انعام تو باشد بسیار درچہ بسیار کنم شکر تو باشد اندک {اگرچہ تیراانعام کم بھی ہو پھر بھی بہت ہے اور اگر ش تیرابہت شکرادا کروں

14 800

🐧 سیدالطا گفدهنرت جنید بغدادی رحمة الله علیه نے فر مایا

المحبة دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب (مجت يدب كرمحب كى سارى مقات كوبوجا كي اورمجوب كى مقات اس غير آجاكي }

ای مقبوم کوکسی نے دوسرے الفاظ میں بول بیان کیا ہے

المحبة محو الحبيب لصفاته و اثبات المحبوب بذاته عبت يه كرحب كى مارى مفات كوبوجا كين اورمجوب كى ذات كاس جكد

اثبات ہو}

جب بلب روش ہو جاتا ہے تو دورے آگ کا گولد نظر آتا ہے اس کا شیشہ وغیر ونظر نہیں آتا ای طرح محبت کی دجہ سے محبّ کا اپنا آپ مٹ جاتا ہے فقط محبوب کی صفات نظر آتی ہیں ۔

روایت ہے کہ مجنوں کاعشق کمال درجہ کو کافئ کیا تو اس سے کسی نے کہا'' دیکے دو

کیلی و من کے بودیم دو می نمودیم

تابود شد آن نمود و یک شدیم

(می اور کیلی ایک تھے لیکن دونظرآتے تھے بیئمود تابود ہوگئ ایک جم ایک بن

ایک علی ایک علی ایک جم ایک بن

ہوتا کی ہے کہ

محثق و عاشق محو گردد این مقام خود جان معشوق ماند والسلام {ای مقام پرعشق وعاشق ختم ہوجاتے ہیںاورفقۂ محبوب روجاتا ہے بس سلام ہو}

**0** حضرت في عبد القاور جيلاني رحمة الشرطيد في لمايا ،

السمنحية حنجساب بيسن السمحسب و السمحيوب فساذا فنسى السمحب عن السمحية وصل بالمحبوب { محت توخودمحت ومحبوب كے درميان ايك پردوب جب محت محت ساقا ہو جاتا ہے تومحبوب عمل واصل ہوجاتا ہے }

سمی عارف کا قول ہے کہ لفظ '' محسب'' دوحروف سے مرکب ہے'' ج'' اور '' ب'' سے۔'' ج'' سے اشارہ روح کی طرف اور'' ب'' سے اشارہ بدن کی طرف لیں جو مخص محبت کے راہتے میں قدم رکھتا ہے تو اس کوتن اور من فدا کرتے پڑتے ہیں۔

الشعليكا قول على مضورها جرحمة الشعليكا قول عيد

حقیقة المحبة قیامک مع محبوب بخلع او صافک { محبت کی حقیقت بر ہے کہ تو اپنے اوصاف کو پچوڑ کرمجوب کی ذات ہے قائم ہومائے }

🗿 حضرت سری مقطی رحمة الله علیه کا قول ہے

لا تصلح المحبة بين الاثنين حتى يقول الواحد للآخو يا انا { ووفضول ش مجت اس وقت تك درست ثين جب تك اكب دوس كوند كماك مين "}

🕡 حضرت ابوعبدالله قرشی رحمة الله علیه کا قول ہے

حقيقة المحية ان تهب كلك لمن احبيت ولا تبقى لگ من شتى

ا محبت کی حقیقت میہ ہے کہ اپنا سب کچھ محبوب کے سپر دکر دے اور اپنے کئے کچھ بھی نہ چھوڑے }

اس کی بہترین مثال حضرت ابو بکرصدیق عظانہ کا ممل ہے کہ انہوں نے اپنا سارامال جی علیہ السلام کی خدمت میں چیش کردیا

🕲 حفزت ابوعلی رود باری رحمة الله علیه نے محبت کے متعلق فر مایا ہے۔

ما لم تخوج من كليتك لم تدخل فى حد المحبة (بب تك تواية بارك من بالقيار تدبوجائ مجت كدائر على وافل ميس بوسكا)

حضرت رويم رتمة الشعلية في مجت كى تعريف يول كى ب
 الموافقة فى جميع الاحوال يعنى موافقة الحبيب فى المشهد و

المغيب

ا محبت سے بے کہ برحال میں محبوب سے موافقت کرے یعنی طاخرو عائب ہر حال میں }

تحی ثاونے کہاہے

وَ لَوُ يَقُلُ لِنَ مُتُ مُتُ سَمُعًا وَ طَاعَةُ وَ قُلْتُ لِلدَاعِنَى الْمَوْتَ اَهُلاً وَ مَرُحَباً إِالْرَحِيوبِ كِهِ كَدَمِ جَاتَونِهِمَ مِانَ كَرَمَ جَاتَا بِولَ اورموت كَ وَا قَ كُوفِقُ آخد يكتابول إ

🗗 حضرت ابو بکر کثانی رحمة الله عليه نے قربايا ہے۔

المحبة ايشار المحبوب على جميع المصحوب | محبت بيب كرسب كي تجوي و تركي وب كوافتيا دكر \_ } | هنرت نوادي كل معاذ رحمة الله عليه في محبت كم تعلق فرما يا \_ \_

حقیقة المحبة مالا تنقص بالجفاء و مالا تزید بالبر و العطاء (مبت كا حقیقت برب كربرجا ع محوب سے كم ميں بوتى اوراس كى ليكى وعطا سے يوستى ميں }

یعنی کمال محبت میں جفاد فاکے برابر ہوا کرتی ہے۔

حضرت شیلی رحمة الشعلیہ کو مجنوں مجھ کر قید کر دیا گیا۔ چندلوگ ملنے کیلئے آئے تو آپ نے لڑے است النسم (تم کون ہو)۔ انہوں نے کہا حسانک (تمہارے دوست)۔ آپ نے ان کی طرف پھڑ چینے تو وہ بھا گئے گئے۔ آپ نے فر مایالسو کنتم احبائی ما فور دتم من بلائی (اگرتم میرے دوست ہوتے تو میری آز مائش ہے نہ بھا گئے )۔

#### BO FLOOD DESCRIPTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON AND DESCRIPTION

ای مضمون کوکسی ابل ول نے یوں بیان کیا ہے

بلا از دوست عطا ست و از عطا نالیدن خطا ست م

( دوست کی طرف ہے مصیبت بھی عطا ہوتی ہے ادرعطا ہے بھا گنا خطا ہے } ای وجہ سے وصال شیر ازی نے کہا ہے۔

﴿ لَوْ الْرَجْعَا و سَمَ بِرِ مَنِ آنِي خَواى كَنَ بَكُن كَد مَن شَدِ كُمَ دامنت ربا ال دوست إلى دوست توجه يرجفاوهم جوجائ كركم مِن نے تيرادامن مَيس چھوڑ تا إ

🖪 تمي عارف نے محبت کے متعلق یوں کہا ہے۔

من سكر بكاس المحبة لا يصحوا الا باالمشاهدة.

إجوفض كدما فرمجت عصت بواوه مثابه ومجوب عنى بوشيار بوسكا )

مندرجه بالاتمام تعريفات كاظلامه معزت شلى كاس قول بمن نظرة تا ب

المستخبلة إيفار ما يُبحث المستخبؤت و إن تحرفت
و محسواهة ما يمكسوه السمخبؤت و إن أخيبت
إحميت اس جيز كوافقياركرنا ب بس كومجوب دوست دكمتا ب الريدوه جيز تجيه
نا پند بواوراس جيز كوكروه محمتا ب بس كومجوب كروه مجه اگر چدوه جيز تجيه
يند بواوراس جيز كوكروه محمتا ب بس كومجوب كروه مجه اگر چدوه جيز تجيه

🗗 اس مقام پر بیات مجھ میں آتی ہے

المحبة محو الحبيب بصفاتة و اثبات المحبوب بذاته (مجت يه ب كرمجة الي تمام مفات كي في كرداورمجوب كي وات كا اثبات كرد }

پس شفائے علیل لقائے ظیل ہے ہی ممکن ہے اور اس کا نام محبت ہے۔ بیدوہ پیاس ہے جو بھی نبیس مجھتی۔

ُ شَـرِبُـثُ الْـحُـبُ كَاْساً بَعْدَ كَاْسٍ فَــمَــا نَفِدَ الشَّـرَابُ وَ مَـا رَوْيُتَ { مِن نے شراب محبت کے جام پرجام لنڈھائے دنہ ای شراب فتم ہوئی اور نہ ای میں بیراب ہوا}







## (لفظ عشق کی شخفیق

- عشق کے افوی معنی بیں کی شے کے ساتھ دل کا دابستہ ہوجاتا۔ المنجد میں ہے کہ عشیق و عشیقا و معشقا است تعلق بد قلبد (جس کے ساتھ دل لگ جا ہے) چنانچہ عشق بالشنی کے معنی بین لصق بد (وواس کے ساتھ پہنٹ کیا)
- عشق کالفظ ماخوذ ہے''عشقہ'' ےاوروہ ایک پودا ہے جوسر سبز وشاداب ہوتا ہے لیکن پھر مرجما جاتا ہے اور زرد برخ جاتا ہے۔
- ہندی ہیں اعشق وچاں'ایک بیل کو کہتے ہیں جوذر خت ہے لیٹ جاتی ہا اور اس کو ب برگ و بار کروی ہے اور اس کو ب برگ و بار کروی ہے بحروہ زرد ہوجاتا ہے اور پکے دنوں کے بعد خشک ہو جاتا ہے۔ ای طرح عشق جب قلب عاشق ہیں ساجاتا ہے تو اس کوزرد چرہ اور لاغر بدن بناد بتا ہے۔ اردوز بان میں اس بیل کو' آئے کاش بیل'' کہتے ہیں۔
- بعض کا خیال ہے کہ عشق کا لفظ غیر شتق ہے وہ خود اپنا ما دو ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عشق کا لفظ قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اصل عربی کی رو ہے عشق کے معنوں میں ذرا کرا ہت پائی جاتی ہے۔ قاموس میں عشق کو جنوں کا ایک حصد بتایا ہے۔ رہی بات حدیث پاک میں اس کے استعمال کی تو مشد احمد بن طبل میں حدیث نمبرے ہے۔

"عشقها" كالفظ استعال بواب\_

حضرت شخ می الدین این عربی قدس سره نے فرمایا که قرآن مجید میں عشق کو
فرط مجت ہے تعبیر کیا گیا ہے پس ارشاد باری تعالی ہے۔
و الله بین احداث الله عبد بلله

(ایمان دالوں کواللہ تعالیٰ ہے شدید محبت ہوتی ہے)

جبانان کے قلب پرشد ید مجت کا تسلط ہوجاتا ہے تو وہ محبوب کے سواہر چیز
 جا تدھا ہوجاتا ہے۔ یہ مجت اس کے جم کے تمام اجزاء میں جاری وساری ہوجاتی
 ہے۔اس کی نظر ہر شے میں محبوب ہی کو دیکھتی ہے اور ہرصورت میں اس کو محبوب ہی جلوہ گرنظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا

وَاللّٰهِ مَا طَلَعَتُ شَمْسَ وَ لاَ عَرَبَتُ

اللّٰ وَ آلْتَ فِئَ قَلْبِئَ وَ وِسْوَاسِی

وَ لاَ جَلَسْتُ اللّٰی قَوْمِ اُحَدِثُهُمْ

اللّٰ وَ آلْتَ حَدِیْتِیْ بَشِنَ جُلاسِئ

وَ لاَ هَمَمْتُ بِشُرَبِ الْمَاءِ مِنْ عَطْشِ

اللّٰ وَالْسَتُ حَسِّالاً مِنْکَ فِئَ الْکَامِ

وَ لاَ ذَکَرَتُکُ مَحْزُوناً وَ لاَ طَوْباً

وَ لاَ ذَکَرَتُکُ مَحْزُوناً وَ لاَ طَوْباً

الاَ وَ حُبُّکَ مَحْزُوناً وَ لاَ طَوْباً

الاَ وَ حُبُّکَ مَحْزُوناً وَ لاَ طَوْباً

الاَ وَ حُبُّکَ مَحْرُوناً وَ لاَ طَوْباً

اللاَ وَ حُبُّکَ مَحْرُوناً وَ لاَ طَوْباً

اللهُ وَ حُبُّکَ مَنْ الْوَجُو اَوْ مَشَیّا عَلَی الرَّاسِ

مَنْ عَلَی الْوَجُو اَوْ مَشَیّا عَلَی الرَّاسِ

(الشکی حم دسوری طوع ہوتا ہے اور درخروب ہوتا ہے جمرہ میرے ول

اور میری سوچوں میں ہوتا ہے اور ندی میں کسی قوم میں یا تیں کرنے بیشتا ہوں گر میری سوچوں میں ہوتا ہے اور ندی کسی قوم میں یا تیں کرے مالت میں پائی پینے کا اداوہ کرتا ہوں گر بیالہ کے پائی میں ہی تیری تصویر کا خیال آتا ہے میں نے مجمعی تیراؤ کر تی یا خوشی کے عالم میں ٹیس کیا گراس حال میں کہ تیری محبت میرے سانسوں کے اغد الحیلی ہوتی ہے۔ اے کاش کر اگر تیرے ویدار کیلئے آئے کی قدرت حاصل ہوتی تو میں رضار کے بل یا سرکے بل پر میں کر حاصر ہوتا یا

شاعر کی اس قلبی کیفیت کانام عشق رکھا گیا ہے۔ اہل زبان نے کہا ہے کہ حبت جب محویت اور شدت میں وحل جائے تو اے عشق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

این متصور نے لسان العرب ٹیں بیان کیا ہے۔

العشق فرط الحب و قيل هو عجب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب و دعا ربه

ا عشق محبت کی زیادتی ہے اور سیمی کہا گیا ہے عشق محب کا محبوب کے ساتھ والہاند شغف ہے جومجت کی پارسائی اور غیر پارسائی دونوں طرف ہوسکتا ہے }

- احمد بن يحيا اے جب ہو چھا حميا كر عشق اور محبت دونوں ميں ہے كون زياده
   قابل ستائش ہے۔ تو انہوں نے كہا كہ السحب (محبت) لان المعشد قيده افواط
   (چونكہ عشق ميں زياده افراط ہوتاہے)
  - بعض عارفین کا قول ہے

العشق تجاوز عن الحد في المحبة {عشق محبت من صدے تجاوز كرنا ہے}

🖸 يعض نے كبا

اَلْعِشْقُ عِبَارَةَ عَنْ إِفْرَاطِ الْمُحَبِّةِ وَ شِكْبَهَا وَ الْمُحَبُّةُ إِذَا شَنَدُتُ وَ قَوِيَتُ سُقِيَتُ عِشْقًا إعشق اقراط مجت يا شدت مجت كانام برمجت جب شديد بوجاتى بهاور قوى بوجاتى به قواس كانام شش بوجاتا به إ

عشق افراط محبت گفتہ اند اندریں معنی چہ نیکو سفتہ اند {عشق محبت کی افراط اور زیادتی کا نام میں گئی ٹیکوکار بھی مبتلاجی }

حضرت ذوتی شاه صاحب رحمة الشعلیة فرماتے ہیں:

'' انسان سب سے اعلی وارفع کلوق ہے'' بعد از خدا بزرگ تو کی''۔ انسان کامل ہی کی شان ہے ای لئے محبتہ کا انتہائی مرتبہ یعنی عشق بھی انسان ہی کے جعے بش آیا۔ کوئی انسان اس کی تھر انی ہے آزادنیس ۔ کوئی مختص نہیں جے سے بیش بہاجو ہرعنایت نہ ہوا ہو''۔

عشق کی برکت ہے عاشق کو بے پناہ قوت حاصل ہو جاتی ہے وہ ابوالوقت اور
ابوالحال بن جاتا ہے۔ انفس و آفاق اس کے زیر تھین ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال
فرماتے ہیں:

۔ عشق کی اگ جست نے بطے کر ویا قصہ تمام اس زمین و آساں کو بیکراں سمجھا تھا میں

ايك اورجكه لكهية بين

۔ صدق خلیل بھی ہے عشق مبر حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

عشق وہ تریاق ہے کہ اگر مٹی میں شامل ہو جائے تو اے بھی تاریخ کا حصہ بنا
 دیتا ہے قرطبہ کی جامع مسجد اور آگرہ کا تاج محل اس کی مثالیں ہیں۔ ملامہ اقبال کی مشہور لظم" مسجد قرطبہ" کا ایک بندے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود اک بیل ہے بیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عمر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں اور نام عشق وم جرئيل عشق ول مصطفى عشق خدا كا رسول عشق خدا كا كلام عثق کی متی ہے ہے پیر کل تابناک عشق ہے صبیائے خام عشق ہے کاس الكرام عشق نتيه حرم عشق امير جؤو عشق ب ابن السيل اس ك بزارول مقام عشق کے معزاب سے نغیہ تار حات عشق ہے نور حیات عشق ہے نار حیات

◙ عاشق كو و ومضور ارا د واوريقين محكم حاصل ہوتا ہے كہا ہے كى طرح كا خوف

BC FF X\*X\*X®XX\*X 4U-F DB

وامن كيرنيين جوتا\_

۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است امومن عشق سے ہاورعشق مومن سے ہاورعشق کے لئے اماراناممکن بھی ممکن ہے ا

علم ادب میں لفظ خلق کی طرح عشق بھی اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعال ہوسکتا ہے۔ جس طرح خلق کا قدموم پہلو بیان کرنے کے لئے اہل زبان 
 "سوہ خلق یا خلق بد" کا لفظ استعال کرتے ہیں ای طرح عشق کا فدموم پہلو بیان کرتے ہوں ای طرح عشق کا فدموم پہلو بیان کرتے ہوئے " عشق مجازی یا ہوں" کا لفظ استعال کیا جاتا ہے جبکہ عشق حقیق یا عشق کا اللہ وابنظی کے شبت پہلوکوا جا گرکرتا ہے۔
 عشق کا اللہ وابنظی کے شبت پہلوکوا جا گرکرتا ہے۔

#### عشق كى تعريف

• شاہ وی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "لمعات" بیں عشق کی حقیقت اس طرح واضح کی ہے۔ " بندہ مومن جس کا اعتقاد ہے کہ حق ہجانہ وتعالی مقام سفات کمالیہ ہے موصوف ہیں۔ اپنے کمالات کوان ہی کے ذکر پر موقوف ہجتا ہے اور وہ بہیشہ حق تعالیٰ کے نام کو یاد کرتا رہتا ہے اور ان کی نعمتوں اور رعنا ئیوں کو ملاحظہ کرتا رہتا ہے۔ اس حال پر عداومت کی وجہ ہے اس کے دل میں بہتر اری ، اضطراب اور قاتق و جوش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور روز پروز ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کا نام مبارک بھی زبان پر نہیں لا سکتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہاں گاری اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہاں کی روح جم سے پرواز کرجائے گی۔ بقول شاعر

وَ يُنَدُرِ كُنِينَ فِي ذِكْرِهَا فَشَعْرِيْرُ لَهَا بَيْنَ جِلْدِ وَالْعِظِامِ دَبِيْثِ الحِمَاتِ مَعِوبِ كَ وَكَرَكَ وَتَ كَلِي ى بُولَى بَعِرَى طِداور لَهُ يول عناس كى باريك ى حركت محسوس بوقى به غرضه در الله عن كذار معملان وسالة دوقة حدوقا من التراقة

غرض جب نفس میں یہ کیفیت مشکن ہوجاتی ہے تو جو ہر قلب میں از جاتی ہے اورنفس ناطقہ پراس کارنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کونسبت عشق تے جبیر کرتے ہیں۔ عضرت بھیخ ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کے متعلق فرمایا

4

"العشق الالفة رحمانية و الهام شوقى اوجبها الله على كل ذى روح ليحصل به اللذة العظمى التى لا يقدر على حصولها الا بتلك الالفة و هى موجودة فى النفس و مراتبها مقررة عند أرسابها فيما احد الاعاشق يستدل به على قدر طبقة من الخلق ولذالك كان اشرف المذاهب فى الدنيا مراتب الذين زهدوا فيها مع كونها معائينة ومالوا الى الآخرة مع كونها من جرابهم عنها بصورة لفظ (تذكرة اللوكرم 283)

(عشق ایک الفت رحانی اور الهام شوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ہرذی روح پر واجب کیا ہے تا کہ عشق ہی کی وجہ سے انہیں بوی لذت حاصل ہو۔ جس کو وہ بجز الفت کے اور کی طرح حاصل نہیں کر سکتے تھے اور بیالفت نفس میں موجود ہے اور اس کے مراتب ارباب الفت کے نزدیک مقرر ہیں۔ پس کوئی فض نہیں مگروہ کی نہیں الی چیز پر عاشق ہوتا ہے جس سے وہ اسے طبقے کوئی فض نہیں مگروہ کی نہیں الی چیز پر عاشق ہوتا ہے جس سے وہ اسے طبقے

کے لوگوں کی راہ پاتا ہے۔ ای لئے ان لوگوں کا مرحبہ دنیا میں انٹرف ہے جنہوں نے دنیا کو جوسامنے موجود ہے چھوڑ دیا ہے اور آخرت کی طرف مائل یو گئے جی جس کا انہوں نے صرف و کردی ساہے ا

امام فزالی رحمة الله عليه كا قول ب

"امردكو جائب كدوريائ عشق بي خواص كرب الراس كى مون مهراس كو ساحل تك پهنچاد فقل فاز فؤزاً عطينها (وه بدى كامياني كوتنى حيااور اگر فبنگ قبراس كونگل جائة فقل وقع أخزه على الله (اس كاثواب الله تعالى كه بال فارت موكيا) مشق جب ول مي جانا بخون كرويتا ب جب بيرة كوش بهنجا به است دريا بنا ويتا ب ، جب كيزول ش بهنجا ب مها زويتا به ، جب جان مي بهنجا به است من بناد يتا به ، جب ال مي بهنجا بها زويتا به ، جب جان مي بهنجا به است من بناد يتا به ، جب ال مي بهنجا بها زويتا به ، جب جان مي بهنجا به الى بي بناد يتا به ، جب ال مي بهنجا

🗗 حضرت شبلی رحمة الله علیه نے قربایا

"العشق ناریقع فی القلب فاحرقت ماسوی المعبوب" (عشق ایک آگ ہے جودل میں ہوتی ہے اور مجوب کے ماسوا ہر چز کوجلا ڈالتی ہے)

اس كومراز غالب في يول الفاظ كاجامه ببنايا تفاك

۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ نگائے نہ گئے اور بجھائے نہ ہے

 حضرت بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ،عشق وہی صرف است و بخصیفے خاصداست'' ( عشق تمغہ خدا کی ہے اور خاص انعام ہے )۔ ان ہی کا شعر ہے

حشق بازی اختیار ما ند بود
 بر که این اخوابند برمر می نبند

(عاشقى ماراا فتيارتين جواس مي ردتا باس كواب سر يربضاتا ب)

۞ مولانا مسعود بک چشتی نظامی رحمة الله علیہ نے محتق کے کمالات کواس طرح
 واضح کیا ہے

اے عزیز محتق بدل رود خون کند ، و چوں بدید و رسد جیموں کند ، و چوں بجامہ رسد جاگ کند ، و چوں بجاں رسد خاک کند ، و چوں بمال رسد قے کند ، العشق جنون الٰہی ۔

(اے عزیز اعشق جب دل میں جاتا ہے خون کر دیتا ہے ، جب بیآ کھ میں کڑنچا ہے اے دریا بنا دیتا ہے ، جب کیڑوں میں پہنچتا ہے بھاڑ دیتا ہے ، جب جان میں کڑنچتا ہے اے مٹی بنا دیتا ہے ، جب مال میں پڑنچتا ہے تے بنا دیتا ہے محشق جنون الجی ہے )

کسی شاعرنے کہا

کشترہ تنظ عشق راحسل و کفن چہ حاجت است زائلہ شہید شوق تو بار کفن نمی کھد اعشق کی تلوارے شہید کے لئے حسل اور کفن کی ضرورت نہیں کیونکہ اس راہ شوق کا شہید کفن کا بوجو برداشت نہیں کرتا }

و دوالنون معرى رحمة الشعليات يو چهاكيا كه عاشق سادق كون ٢٥ قر ما يا اذا رايت رجلاً خزين الوجه صفقود القلب ، معلوب العقل ، شديد البكاء ، طالب الموت و الفناء ومع ذلك يراعى الادب و يتفق الاوقات فهو عاشق صادق .

إجبتم كى اليفض كود يكوجو پريثان صورت بور مفقو دالقلب بور مفلوب العقل بور به بندرونے والا ، موت كا طلبگار اور فنا كا دلداده ، اس سب يكو ك بادجوداس ميں ادب بواور پابنداد قات بوتو سجولوكدوه عاشق صادق ب إ فرما يا مخدوم شرف الدين احمد يكي بيزى كى نے پوچها كر عشق كيا ہے؟ فرما يا منتق فر طرحبت كو كہتے ہيں " كى نے ور يافت كيا كہ عشق كار تك كيا بوتا ہے؟ فرما يا " تمام عالم لون از عشق كيرند" يعنى تمام جهان عشق كردگك سے دتايين ہے ۔ پھر آپ نے اشعار يز ھے۔

عشق ام که در دوکون و مکانم پدید نیست عفائ مغربم که نشانم پدید نیست با ابرو و به غزه جهان صید کرده ام مکر حال که تیر و کمانم پدید نیست چول آقآب در رخ بر ذره ظابرم از غایت ظبور عیانم پدید نیست گویم ببر زبان و ببر گوش بشوم این طرفه تر که گوش و زبانم پدید نیست چول بر چه بست در بمد عالم بمد منم ماند در دوعالم ازانم پدید نیست

إ میں وہ عشق ہوں کہ میں وونوں جہان میں گا ہر نہیں ہوں ، میں مغرب کے
وقت کا عقا پر ندہ ہوں لہٰ امیرانشان کوئی نہیں ہے۔ ابر واور ناز اعداز ہے
میں نے دونوں جہاں کو شکار کر لیا ہے۔ اے منکر! بیہ مت جان کہ میرے تیرو
کماں فا ہر نہیں ہیں میں سورج کی طرح ہر ذرے کے رخ میں خاہر ہوں۔
میں انتہائے ظہور میں عیاں ہوں لیکن فاہر نہیں ہوں۔ میں ہرزبان میں کہتا
ہوں اور ہرکان میں سنتا ہوں۔ یہ بجیب یا ت ہے کہ میری زبان اور کان فاہر
خیس ہیں تمام عالم میں جو کچھ ہے وہ سب میں بی ہوں دونوں عالم کی طرح
کہ دوہ بچھے ہیں ایکن فاہر نہیں ہے)

پھرآپ نے فرمایا ، بعض کہتے ہیں کہ عشق آگ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عاشق کا مشآ نسوؤں میں غرق کیے ہوتا ؟ بعض کا قول ہے عشق پانی ہے ، ہم اس کا جواب ویتے ہیں کہ اگر عشق پانی ہوتا تو ہزاروں ول اس سے سوختہ کیوں ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ عشق زہر ہے۔ تو پھر پو چھا جائے گا کہ عشق میں شور وشغب کیوں ہے؟ اگر کہیں کہ عشق محنت ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو جان کے بدلے کیوں فرید تے ہیں؟ اگر کہیں کہ عشق راحت ہے تو پھر یہ سوزش کیمی ہے؟ ہمر حال ہرا کی نے اپنے اندازے عشق کی تعبیر کی ہے۔ گرنہ ہی عبارت سے بیادا ہوا اور نہ ہی کوئی اشار ہی ہے

تابت ہوا۔

مشائخ طریقت کاس برا تفاق ہے کھٹق نے ول کومجوب کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ قرار نہ پکڑاور جان کو یہ پیغام دیا کہ نشاط سے قطع تعلق کراور سرے کہا کہ راحت ے دور رہ، چیرے سے کہا کدا بنارنگ فق کردے ، تن سے کہا کدقوت کور خصت كر، آتكھوں ہے كہا كەموتى بہا اور حال كوتكم ديا كەتير و وتار ہو جا ، زبان كوفتا كر، دوستوں سے جدائی اعتبیار کر، کو نین کوطلاق دے اور دونوں عالم سے جدا ہوجا۔ 🛈 شاعر کے نزدیک عشق وہ قوت ہے کہ جوطور سینا کے باطن کا نور بخشا ہے ۔ تگر اس کے لئے اہل دل کا قلب ہونا جا ہے ۔ اہل ہنر کوعشق ید بیضا جیسی مجز ہ نما قوت اور صلاحیت عطا کرتا ہے عشق کی قو توں کے سامنے ہر ممکن اور موجود شی قلست کھا جاتی ہے۔ یوں مجھیں کرساری کا نئات تلخ ہے اگر شیریں ہے تو عشق ہے۔ ہمارے افکار میں گری عشق کی آ گ بی ہے بھڑ تی ہے ۔ چھلیق کرنا اور جان ڈالنا سب عشق بی کے کرشے ہیں عشق حیوان اور انسان سب کے لئے کافی ہے کچ پوچھوتو وونوں عالم کے لئے عشق ہی سب کھے ہے۔اب ورج ذیل اشعار پڑھے اور فتد مرر کے

> عشق صبقل ی زع فرینگ را جوبر آئینه بخفد شک را ابل ول را بیده بینا دبد با بنر مندان ید بینا دبد بیش او بر ممکن و موجود بات جمل عالم طخ و او شاخ نبات

(\* 2.7° )\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$

کری افکار یا از تار آ فريدن جال دميدن كار اوست عشق مور و مرغ و آدم را بس است عشق تنها بر وه عالم را بس است ا عشق دانش کو جلک دار کر دیتا ہے اور پھر کو آئینہ سفنے کی صلاحیت دیتا ہے امل دل کوطور مینا جیبا مینه و بتا ہے اورعشاق کو ید بیضا و بتا ہے اس کے سامنے برمکن وموجود فتا ہےاور جملہ عالم تلخ ہےاور و معزی کی ڈ لی ہے جارے افکار كارى اس كى آك سے بال كا پيدا كرنا اس كا كام بے۔ يوفق برع ب اورانسان كيلي عشق كانى بي بلكه دونول عالم كے لئے فقد عشق كافى بي إ 📵 فقیر کے نز دیکے عشق وہ جذبہ ہے کہ جس سے مغلوب ہو کر عاشق وصل محبوب کا نعرہ لگا تا ہے ، بےقرار ہو کرخود کو تم کر بیٹھتا ہے ۔ جب اس کی ابتدا جان دیتے پر آ مادہ ہوجانا ہے تو اس کی انتہا کا خود اندازہ لگا ئیں۔ اگر کوئی عشق کا تظارہ کرنا جاہے تو دردول کو تلاش کرے، جہاں پائے گاعشق نظر آ جائے گا۔ مراتی نے کچ کہا

بعالم بر کا که درد دل بود
 بیم کردند و عشقش نام کردند
 ۱ جهان مین جهان کین درده ل موجود فقارسب کوچن کیااوراس کانام عشق رکه
 د طا۱

اورحالي في المضمون كوبول يا عمام

۔ بنتے تھے جے عشق بھی ہوگا وہ شاید خود بخود دل میں ہے اک مخص سایا جا





# عشق رسول ملی این کے اسباب

عِبَارَائِنَا فَتَى وَ خُسْنُكَ وَاحِدٌ وَ حُسُنُكَ وَاحِدٌ وَ خُلُ اللَّهِ مَالًا لِنُسِرُ وَ خُلُ الْجَمَالُ لُشِيرُ

انسانی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کے خصائص و کمال اور حسن و جمال وغیرہ ہمتاثر ہوکران ہے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم عرفیقی کورب کا نئات نے وہ بلندشان عطا کی کہ آپ کو ہرخو لی علی وجہ انکمال عطا کی گئی۔ای وجہ ہے ہر مومن اپنے بیارے نبی اکرم عرفیقی ہے بے سافتہ بیار اور عشق کرتا ہے ورج ذیل میں عشق رسول کے اسباب کا جائزہ چیش کیا جاتا ہے۔

### ©محبوب رب ذوالجلال

نی اگرم شاہلے سے مجت کرنے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ
آپ شاہلے اللہ رب العزت کے بھی محبوب ہیں۔ جب خالق کون و مکاں کو آپ
سے محبت ہے تو پھر مومن کو آپ سے محبت کیوں نہ ہو۔ قرآن جمید ٹی اگرم شاہلے
کمال و جمال پر سب سے بڑا گواہ ہے۔ قرآن مجید کی عملی تغییر حیات نبوی شاہلے،
وات و صفات کی آیات عقائد نبوی شاہلے، احکام کی آیات اعمال نبوی شاہلے،

تكوين كى آيات استدلال نبوي مِثْنِيَاتِم ، توجه إلى الله كى آيات خلوت نبوي مِثْنِيَاتِم ، تربیت کی آیات جلوت نبوی مرتفافی ،قهر وغضب کی آیات جلال نبوی مرتفاقیلی،مهر و رحمت کی آیات جمال نبوی میتیآخی نفی غیر کی آیات فنائیت نبوی میتیآخی اثبات حق کی آ یات بقائیت نبوی مثلیَلغ، رحمت کی آ یات رجاء نبوی مثلیَلغ، عذاب کی آ یات خوف نبوی مٹائیق ہیں۔جس طرح قرآن مجید کے علمی گائیات کی انتہانہیں ای طرح میرت نبوی طاقیم فی عملی عائبات کی انتهانیس را ایس مبارک بستی ع مجت مونا ا یک فطری تقاضا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو الی قدر ومنزلت عطا کی باس كرفوت قرآن مجيد مي سے جابجا ملتے إلى - چندا يك وش خدمت إلى -وليل أ قرآن مجيد من الله تعالى في جب اين انبيا كرام سے التكوفر مائى تُواثين ال كنام مع الحب فرمايا مثلاً بَسَا آدَمُ ، بَسَا نُوحُ ، بَسَا زُكُويُّا، بَسَا إِبْرَاهِيْتُهُ، يَا ذَاوُذَ، يَا عِيْسنَى ، يَا مُؤْسنَى لَيَكِن إِيَّ مُجُوبِ مِنْ أَيْرَامُ كُرِيم بجي نام كِ كُرِي الشِّبِينِ كِيار جِب ضرورت مِن ي توفر ما يا بْمَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ يًا أَيُّهَا الْمُوزَمِّلُ ، يَا أَيُّهَا الْمُدَوَّرُ - لِين ثابت مواكدالله تعالى في اي محبوب كا بہت بی زیادہ اکرام فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے

اِنَّ اَوُلَى النَّاسِ بِا يُوَاهِيُّمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُونُهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ إے فلک ایرانیم کے قریب ترین اوگوں میں سے وہ بیں جواس کی چیروی کرتے ہیں اور یہ تی مثاقیقیم)

اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی نام لیا گیا جبکہ نبی اکرم مٹھی آپھے کیلئے ذاتی نام کی بجائے نبی مٹھی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ علا مد حاوی رحمة الله علیہ نے اس مضمون کو تنصیل سے لکھا ہے۔

ويل2 ارشاد بارى تعالى ب

لأتَجْعَلُوا دُعَآءَ الرُّسُولَ بَيْنَكُمْ كَدُعآءِ بَعْضَكُمْ بَعْضاً

(نہ پکا روائے درمیان رسول اللہ کو چیے بلائے ہوآ کی بی ایک دوسرے کو )

اس آیت کر پیہ بیس موشین کو منع کر دیا گیا کہ جس طرح تم آ کی بیس ایک

دوسرے کو نام سے پکارتے ہو ہمارے مجبوب کو اس طرح ہرگز ندمخا طب کرو ۔ گویا یا

مجھ مٹائیڈ آئے کے نام سے پکارٹا ہے اوئی ہے ۔ تعظیمی القاب کے ساتھ بیا دَسُولُ اللّٰهِ
اور یَا نَبِی اللّٰهِ وَفِیر وَکِهَا کرو ۔ ساتھ یہ بیمی فرما دیا کہا گر ذرای بھی ہے اوئی ہوئی تو

تہارے اعمال ضائع کردیے جا کی گے ۔ نی اکرم مٹائیڈ کی شراخت وعزت کی
وجہ سے خود بھی نام لے کرمخاطب نہ کیا اور ایمان والوں کو بھی منع فرما دیا ۔ سیمان

ولی این است کو جناایا حق کی است انها کرام پر اعتراضات کے ۔ ان کی حق بات کو جناایا حق کی است کی جات کی جنایا حق کی است کو جناایا حق کی است کو جناایا حق کی است کو جناایا حق کی است کو جنالیا حق کی است کی زبان مبارک سے ان اعتراضات کے جواب میں حضرت حود علیہ کے جواب میں حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا یا فوم لیس ہی سفاھة (خمیس جر سے ساتھ دیوائلی) دوسری قوم کی الزام تراشی کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا با فوم لیس ہی صفاحة (خمیس جر سے ساتھ دیوائلی) دوسری قوم کی الزام تراشی کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا با فوم لیس ہی کا الزام تراشی کے جواب میں ہے جمیر سے ساتھ گرائی) کی تن جب نی اکرم مشرق آن کی جو میں کو جو کی تو م کی بدل دیا ۔ نی اکرم مشرق آن کی جو بنی داوایا کی خودی مند تو وجواب پیش فرمایا کہ و ما صاحب میں جاتواں ا

ماتھی دیوانہ) ساتھ ہی تھی کریم مائٹی آپھی دینے کی خاطر قربایا صا آنٹ بہنغ مَدِ وَ اِنْکَ رَبِّعَ مِنْ اِنْکَ بِسَعْمَدِ وَ اِنْکَ بِسَعْمَدِ وَ اِنْکَ اِسْمَ بِعَدُ وَ اِنْکَ اِسْمَ بِعَدُ وَ اِنْکَ اِسْمِ مَنْ وَ اِنْکَ لَمَ مَنْ عَلْمَ عَلْمَ وَ اِنْکَ اِسْمِ مِنْ وَ اِنْکَ اِسْمِ مِنْ وَ اِنْدَ مِن ) ای پر اِسْمِ مِن کی بلکہ فرمایا و ان لک لا جو اُغیر معنون (اور بِ قل تیرے لئے اجر ہے جو کم نیس کیا گیا)

اس پہمی الله رب العزت جیسی حوصله مندة است كاعمد شندًا ند مواتو يهمی فرما يا فَلاَ تُسِطِعُ كُلُ حَلَّافِ مَهِيْنِ هَمَّازٍ مُشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ مَثَّاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ اَيْهِم عُتُل بُعْدَ ذَلِكَ زَيْمِهِ

(پھر ہات نہ مان ہراس بندے کی جو زیادہ قشیس کھانے والا ہو، ڈلیل کی، اوگوں میں عیب جو ٹی کرنے والے کی، چفلی کے ساتھ چلنے والے کی، بھلائی سے رو کئے والے کی، حدسے تکلنے والے کی، آنٹھار کی، چیچھا چھڑانے والے کی اور بحداس کے زناگی اولاد)

وَ إِذْ اَنْحَذُنَا مِنَ النَّبِيِيْنَ مِيْفَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوْحٍ وَ إِبْرَاهِيْمَ (اورجب ہم نے مهدلیا نیول سے اور تھے سے اورثوح سے اور ایرا ہم سے)

حضرت عمر علائے جب یہ آیات شی توان پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی۔فر مائے گئے ، کداے اللہ کے محبوب مثلی آیا ہے کی شان تھی بلند ہے کداللہ تعالیٰ نے جب انبیا کرام کا تذکر وکیا تو آپ مثل آیا کا ذکر مبارک سب سے پہلے کیا۔

وسل 5 الله تعالى في قرآن مجيد ش ابنا اورات محبوب كا تذكره كيا توواؤ

عاطف كرساتهد عجيب اندازيس كيا

مَنُ يُطِعِ اللَّهُ وَ رُسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فُوزًا عَظِيْمُا ( جِسْ فَخْصَ نِے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول مُتَّقِقَةُ کی ہے قبک وہ کامیاب ہوا بہت زیادہ )

ریل 6 اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ملٹائیٹر کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا درجہ عطا کیا۔ چنانچے فرمایا:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَّاعَ اللَّهُ (جِسْ فَحَصْ نَے رسول الله مَنْ آلِيَّهُمْ كَى اطاعت كى بِ شَك اس نے اللہ كى اطاعت كى )

ولیل 7 جن لوگوں نے نبی اکرم مٹھائیا ہے بیعت کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فر مایا کہ ان کی بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے ہوگئی

إِنَّ اللَّذِيْنَ يُسَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُسَايِعُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيْهِمُ (بِ قِلَ جِولُوگ بيت كرتے بين تھے ۔ وہ اللہ سے بيت كرتے بيں۔ اللہ كا باتھ ان كے باتھ إيب)

وسل 8 ارشاد باری تعالی ہو رَفَعْنَا لَکَ دِحُوکَ پُس رہ کا مَات نے

آپ کا ذکر اتنا بلند کیا کہ علی ش آپ کا تذکرہ کیا۔ خورکریں تو پند چاتا ہے کہ لا

الله ولا الله مُحَدَّد رُسُولُ الله عُس لفظ الله اور محدے درمیان کوئی حرف یا لفظ
وغیرہ نیس ہے۔ مزید برآس اگر لا الله الا الله نے بارہ حروف جیں تو مُحَدِّدُدُ
رُسُولُ اللّهِ کِجی بارہ حروف جیں۔ الله تعالی نے اوان جی بھی ا ہے محبوب کا
تذکرہ شامل فرمایا۔ ای طرح نماز جی بی کی اکرم عرفیق ہے کا تذکرہ شامل فرمایا ہی

وجہ ہے کہ آج مشرق م مغرب اور شال سے جنوب تک کوئی ملک ایسانیس جہاں اذان وا قامت کے ذریعے نی اکرم مشاقع کا ذکر مبارک ند ہوتا ہو۔

حضرت ابن عمر الله من موایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا آنسا رَحْمَةً مُهٰدَاةً بِوَفُعِ قَوْمٍ وَ خَفُصِ آخَوِیُنَ مِی الله تعالیٰ کی بیبی ہوئی رحت ہوں تا کے فرمان برداروں کوسر بلند کروں اور تا فرمانوں کو پست کروں ۔

(معارف القرآن)

اس حدیث پاک کی تشریح میں ملاعلی قاری رحمة الله علیہ تکھتے ہیں '' میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہول جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تحذ کے طور پر عطافر مایا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا بید ہدیقول کیا وہ کا میاب ہو جائے گا اور جس نے قبول نہ کیا وہ ذلیل وخوار ہوگا''

ایمان والوں کے لئے نبی رحت سے قبی تعلق کا حاصل ہوتا ایک فطری نقاضا بہر مومن زندگی کے ہر موڑ پر نبی رحت کی رحت کا محتاج نظر آتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس رحت کا سامیہ بھیٹ جمیس نصیب فرمائے۔

> - ای و دقیقد دان عالم به سایه و سائبان عالم

ا ووان پڑھ ہے اور تمام عالم کی باریکیاں جائے والا ہے۔ ہے سامیہ ہے گر سارے عالم پرسائبان کی طرح ہے ا

ولل 10 ارشاد باری تعالی ہے

إِنَّ اللَّهُ وَ مَلْئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي

(بیشک الله تعالی اوراس کرفت نبی اگرم شایق پررحت بیمیج بین)

اس آیت کرید میں اِنْ کا لفظ تاکید پر ولالت کرتا ہے اور میخد مضارع اس
کے دوام اور بینتی کی دلیل ہے گویا یہ کہنا جائے میں کہ یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ تعالی اور
اس کے فرشتے نبی اکرم میں آئے گا ہے ہوں کہ میں حساحب روح البیان نے لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے دروو بینیج کا مطلب نبی اگرم میں تھی کہ مقام مجود یعنی مقام شفاعت
عطا کرنا ہے ۔ ملائکہ کے درود بینیج کا مطلب نبی اگرم میں تھی ہے مرتبہ و بلندی میں
زیادتی کی دعا اور موسین کے درود بینیج کا مطلب نبی اگرم میں تھی ہے کہ وساف جمیلہ کا
تذکرہ اور تعریف کرنا ہے ۔ نبی اگرم میں تاہم کی عظمت و مرتبے کا اس سے بڑا جبوت
اور کوئی تیس ہوسکنا کہ آپ پر اللہ رب العزت ہروقت درود یعنی رحمتیں بینیج بیں
ادر یوس بچھاس لئے ہے کہ آپ اللہ دب العزت کے مجوب ہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں تو پھر موسین کو تو آپ سے والبانہ محبت ہونی چاہتے۔ آپ ساری کا گنات کے سر دار سید الاولین و الآخرین اور سید الانبیاء ہیں۔ حضرت جامی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے کیا خوب فر مایا ہے

> یا صاحب الجمال و یا سیدالبشر من و جهک المنیر لقد نور القمر لا یـمکـن الثناء کما کـان حقـه بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

اے جمال والے اور سید البشر البیرے ٹورائی چیرے سے جائد تور حاصل کرتا ہے۔ بیسے تیری حمد و نگا و کا حق ہے الی حمد و نگا کرنا ممکن قبیس بعد اللہ کے سب سے زیادہ بزرگی آپ می کے لئے ہے }

②حسن و جمال

کسی ہے محبت ہونے کی دوسری وجدائ کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ انسان خوبصورت شخصیت کو دیکھے خوب صورت چیز کو دیکھے یا خوبصورت منظر کو دیکھے تو دل بے اختیار اس کی طرف تھنچ جاتا ہے۔ نبی اگرم مٹائٹ کواللہ تعالی نے ایساحسن و جمال عطاکیا تھا کہ اس کوالفاظ میں بیان کرنامشکل ہے۔

● حدیث پاک ش آیا ہے السلمہ جمعیل و پعجب البحیمال (اللہ تعالی خوبصورتی کو پند کرتا ہے ) جب اللہ تعالی خوبصورتی کو پند کرتا ہے ) جب اللہ تعالی خوبصورتی کو پند کرتا ہے تو جس ذات کو کتنا حسن و جمال عطاکیا ہوگا۔

نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی وحول ہے اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طبیبہ کے رائے کا تو کائنا بھی پھول ہے

حضرت انس اللہ ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے کی ہی کو مبعوث نہیں فرمایا جو فوش آ واز اور فوش رو فہ ہوں جارے نی ان سب انہیا کرام میں ہے صورت میں سب سے زیاد واحسن تھے۔ صورت میں سب سے زیاد واحسن تھے۔

#### 14:54:500 X4:54:5 (4) (4) (4)

عفرت حمان ﷺ نے نبی عثیری کے متعلق کیا

وَ أَخْسَارُ مِنْكُ لَنْهُ لَوْ قَاقَطُ عَيْمِنَ وَ أَجْمَالُ مِنْكُ لَمُ قَلِدُ النِّسَاء خَلِفَتُ مُبَرًا مِنْ كُلُ عَيْب كَانُّكُ قَدْ خُلِفُتُ كُمَا نَشَاءُ

[آب عليهم عزياده معن ميري آكد نر بحي نيس ديكها اورآب عليهم ے زیادہ خوبصورت بینا کی عورت نے نہیں جنا۔ آپ علی ہم برعب سے ا اسے یاک پیدا ہوئے ہی جیسا کہ آب مراہ اللہ اللہ مرضی سے پیدا ہوئے ہیں إ 🗗 علامه قرطبی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم عراق کا بورا بورا جمال ظاہر نبیس کیا گیا ور نہ

آ دی و کھنے کی تاب نہ لا کتے ۔

🔞 حضرت مفتی النی بخش کا ندهلوی رحمة الله علیه ثیم الحبیب میں لکھتے ہیں کہا تئے حن و جمال کے باوجود آپ پر عام لوگوں کا اس انداز سے عاشق نہ ہونا جیسا کہ حضرت یوسف الفیلاً بر عاشق ہوا کرتے تھے اس دجیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت كى وجے آپ مرفظ بين كا جمال كما حقه غيروں برظا برنيس كيا حميا۔

حضرت نانوتو ی رحمة الله علیه قرماتے ہیں۔

جمال کو تیرے کب <u>پنچے</u> حسن پوسف الظبی کا وه ول ربائے زلیخا تو شاہر ستار رہا جمال ہے تیرے تجاب بشریت نہ جاتا کون ہے کچھ بھی کی نے ج ستار

🕡 ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم مثاقات نے فرمایا بیرا بھائی پوسٹ مبیح تھا اور

میں بلیج ہوں بعنی جاؤ بنظراور دککش ہوں۔

مغرین نے آیت مبارکہ والفیٹ علیک منحثہ مبنی کے تحت العماہ کہ اللہ تعالی نے حضرت مولی الفیاد کی آسموں میں بلاحت پیدا کروی تھی کہ جو دیکتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ پیاں تو رطلب بات یہ ہے کہ حضرت مولیٰ الفید کی آسموں کی بلاحت نے اگر فرعون چیے دخمن کے دل کو زم کر دیا تھا تو نی اگرم نی تی ہوگا۔
 کر مصور صورت آل دل ستاں خواج کشید
 کر مصور صورت آل دل ستاں خواج کشید
 لیک جیرانم کے تازش راجیاں خواج کشید
 ایک حیرانم کے تازش راجیاں خواج کشید
 انگر مصورات دل رہا کی تصویر بنائے گا تو جیران ہوں کہ اس کے نازو
 انگر مصورات دل رہا کی تصویر بنائے گا تو جیران ہوں کہ اس کے نازو
 انگر مصورات دل رہا کی تصویر بنائے گا تو جیران ہوں کہ اس کے نازو

زاكت كوكيے فلا بركرے كا إ

سیدہ عائشہ علیفر مایا کرتی جیس کہ نجی اکرم علیقیفر کی آستحصیں اتی جیا دار تھیں کہ جی نے عرب کی کنوار کالڑ کیوں میں بھی الی جیانییں دیکھی ۔ ہیں بھی فر مایا کرتی تھیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر نبی اکرم علیقیف کے چیرہ انور کو دیکھے لیتیں تو ہاتھوں کی بجائے دلوں کو کاٹ لیتیں ۔ (شرح شائل)

سيده عائش على في أكرم من الله كل شان من كها

لنبا شميس وليلأفاق شميس

( المرابعي ايكسورج إوراً الول من جي ايكسورج ب)

ایک روایت بی آیا ہے کدایک مرتبہ طلیمہ سعد یہ بیشکی بی شیمائے اپنی والدہ ہے اللہ و کی ہوں اگر آپ میرے بھائی تھے طاق کی ساتھ چیجیں تو پھر میں بھر ایس کے اللہ اللہ و کیے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اللہ و کے بیان کے جاؤں گی۔ واللہ و نے وجہ پوچی تو کہنے گئی کہ جب میرا بھائی تھے میں کہ میری کریاں جلدی بھائی تھے میں کہ میری بھریاں جلدی ہوں کہ میری بھریاں جلدی بھی ہے ہوں کہ میری بھریاں جلدی بھی ہے ہوں کہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو مشاہدہ کرتی ہوں کہ میری بھریاں جلدی بھی ہے ہم بیاں جلدی بھی ہے ہوں کہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو مشاہدہ کرتی ہوں کہ میری بھریاں جلدی ہوں کہ ہے ہے ہوں کہ ہے ہوں کی ہے ہوں کہ ہے ہوں کی ہے ہوں ہے ہوں کی ہے ہوں ہے ہوں کی ہے ہوں کی ہے ہوں ہے ہوں کی ہے ہوں ہ

جلدی گھاس چر کرفار شے ہو جاتی ہیں اور جہاں میں اپنے بھائی کو گو وہیں لے کر میشق ہول بکریاں میرے ارد گرو آ کر میٹھ جاتی ہیں۔ پھر میں اور میری بکریاں ہم سب اس جھائی کا خوبصورت چرہ دیکھتے رہے ہیں۔

> اے ازل کے حیں اے ابد کے حیں تھ سا کوئی نہیں تھے سا کوئی نہیں

ایرشریت سیدعطا الله شاه بخاری را ته الله علیه این مخصوص اندازش شارش را اور سفر بین مخصوص اندازش شارش را اور سفر بین مخصا الله کرتے ہے کہ اے ابو بکرصدیق مخصا ایک کی مانند نظر آئی ہے اور نبی اگرم مشابق کا چیرہ اس رسل میں بات و کے ایک قاری کی مانند باے ہوئی بین اتو بھے ایک قاری کی مانند نظر آتا ہے اور اے ابو بکر منابات قرآن کی مانند نظر آتا ہے ور اے ابو بکر منابات قرآن کی باند نظر آتا ہے ور ایک بین بین انداز اس قرآن کو باحد باہے۔

الله سمایہ کرام ﷺ کی اگر میں اگر میں اگرم میں آئے اللہ کا چرہ ایس کے اللہ اللہ کا چرہ ایس کا خرف اللہ اللہ کا کا اللہ کا الل

۔ جانہ ہے تھید دیتا ہے کہاں انساف ہے جانہ پر ہیں چھائیاں مدنی کا چیرہ ساف ہے حفرت على عليه في الكم حرث في اكرم علي في الحرث المحال المحالة الم من وأه بداهة ها به و من حالطه معوفة احبه فيقول ناعتالة لم ادقيله و لا بعده مثله

(جو کوئی یکا کیک ٹی اگرم مٹھٹانے کے سامنے آجاتا وہ دلل جاتا ، جو پہلان کر آ بیشتا وہ شیدا ہو جاتا۔ و کیمنے والا ان کی تعریف میں کہا کرتا کہ میں نے ان مٹھٹانے جیسانہ پہلے دیکھانہ چیجے ویکھا)

حضرت جابر بن سمرة على حساكى فخف في بعد مين بوجها كدكيا نبى اكرم عظفظف كاچرو بكوار جيسا چكيلا تفا؟ ووفوراً كين كله لا بسل كسان مشل الشهد و القهو (شين نيس نبى اكرم مثلظف كاچروتو آفل بوما بتاب كى ما نتدتها)

🛈 حفرت الس ﷺ بروايت ہے:

كان رسول الله مُنْطِئة ازهر اللون كان عرقه كااللؤلؤ { نِي اكرم مَثْثِيَاغ كارتك سنيدتما، لِسِينِهَا قطره السِيانِظراً تا تعاجيبا كرموتي }

- حفرت خارجہ بن زید رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے تھے
   " نبی اکرم عثقیقہ لوگوں میں سب سے زیادہ باوقار تھے۔ آپ عثقیقہ کی ہر ادایا وقارتھی"
- حضرت ابوسعید خدری علیہ بے روایت ہیں ۔
   \*\* نی اکرم مثلی ہے دونشین کواری لڑ کیوں سے زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ

الله المستقد المستقديم المستقديم المستقد المستقد المستقديم المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد الم

طَيْقَة كَى جِيزَ كُونَا لِهَ مَدُومًا عَيْقَ أَمَ آَ بِ طَيْقَة عَلَى جِيره الْورَ عِيجَان لِيسَة ' "

حضرت عيدالله بن سلام عِيشِهُ ما ياكرتے شے كه ش آ پ طَيْقَة كود يكھنے كيا

فلما تبينت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب

ا يجه چيره نظراً تے بى عرفان ہوگيا كہ يہ چيره بجو نے انسان كانبيں ہوسكانا }

🗗 حضرت انس ملاء بروايت ب:

کان رسول الله الشیخ احسن الناس حلقا و لا مسست عزا و لا حریرا ولا شیا کان الین من کف رسول الله الشیخ ولا شممت مسکا قط ولا عطراً کان اطیب من عرق النبی الشیخ (شاک) (رمول الله شایخ طقت کے اعتبار ہے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ یس نے بھی ریشم کا دین یابار یک ریشمی کیڑایا کی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگیا جو نی المؤینی کے اتحد سے زیادہ زم ہو۔ اور نہ بی یش نے بھی مقل یا عظر کو سوگھا جو نی مثالی کے ایسے سے زیادہ خوشبودار ہو )

BY THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ے ابن مسلم نے کہا کہ زندگی کا کیا مجروسہ آپ نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے آپ ہمارے سائٹ نبی اگرم مٹائیل کا پورا علیہ ہی بیان کر ویں تو ب
حاضرین نے بیک زیان کہا کہ ابن مسلم تو نے ہمارے ول کی بات کہدوی ہے۔
حضرت مصعب بن ممیر عظامتی ہے بیٹھ گئے ، اپناسر جماکا یا نظریں نبی کیس جسے
نبی علیہ السلام کا پورا حلید ذہن میں لارہے ہوں چھرسرا تھا کر فر بایا

'' نی اگرم ﷺ کے رنگ میں سرخی وسفیدی کاحسین امتواج ہے، آ تکھیں مبارک بوی می بر کشش چی ، بعنوی واضح چی ، بال سید مع مر بلک مختلمریا نے ، ریش مبارک محنی ہے ، وونوں موند حوں کے ع فاصلہ ہے ، آپ کی گردن مبارک بیسے جا عمی کی چھاگل جھیلی اور قدم پُر گوشت ، آپ مرافظ جب علتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے او نیائی سے پنچ آ رہے ہوں ، جب کھڑے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا کہ جیے کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں ، جب کی کی طرف متوجه وت بین و تعل طور براس کی طرف رخ کرتے بین، آب عليهم بهد قد بين ندوراز قامت بين ،آب عليهم كرونون كدهون كدرميان مرنوت بيوآب طاقة كويكايك ويكتاب مراوب بوجاتا ب، جو آشام كرديما ب ووجت كرف لكا ب آب طفي ب عدياده تى اورىب سى زياد وجرأت مندين ، آپ شالل كى بات كرنے كا طرز سب سے تھا الفائے عبد می سب سے یکے ،آب! طاقا کی طبیعت سب ے زم ،آب طبی رہن کن علی سے ایھے ہیں ، علی آب طبیع جيها نه *کي کو پيلے* ديکھا ہے نه بعد ميں۔

( فدائيون من عصر الرسول: سخر ٢٠٠١ زامر ابدع)

اے چیرہ زیبائے تو رفتک بتان آؤری ہر چند وصفت می کتم در حسن زال بالا تری آفاقھا گردیدہ ام میر بتال در زیدہ ام بسیار خوبال ویدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

(اے کہ تیرے حسین چیرے یہ آؤر محے تراشے ہوئے بت رشک کرتے ہیں میں جس قدر تیرے حسن کے اوصاف بیان کروں تو پھر بھی بالا تر ہے۔ ساری دنیا کھو ما پھرا ، سورج کی مانند چیکتے ہوئے حسین دیکھے ہیں لیکن تو تو چیز ہی کوئی اور ہے )

🗗 تۇردالابسارسنى ٢٦ رىكھاب

خوشا چھم کو دید آن روئے زیا
 خوشا ول کہ دارد خیال محداً

اوہ آ کھ کھی خوش السب ہے کہ جس نے مجبوب علی بھیا کے چیرہ افور کی زیارت کی اور وہ دل کس قدر خوش قسمت ہے کہ جس جس مجمد علی کا خیال رہتا ہے ا

- سید الکوئین خیر الحکل می فیلیم بهت بی شاندار نصے ، آپ کا قد مبارک میاند تھا۔
   لیکن مجمع میں سب سے زیادہ بلند معلوم ہوتے تھے۔
- عظیم الرتبت مجوب خدا عید الله کا چره انور چوده یں کے جاند کی طرح چاکا تھا۔ یہ حسن اور خوبسور تی اس طرح ہے تھی کہ گورے رنگ کے اندر پکھ سرخی دکمی تھی جس سے کمال ورجہ کشش پیدا ہوگئی تھی ۔ آپ میڈیٹی کے دخسار نہایت پیارے شفاف ، ہموارا ورزم تھے۔

تھے سا کوئی نہیں تھے سا کوئی نہیں اے رسول ایس خاتم الرسلین تھے سا کوئی ٹھیں تھے سا کوئی ٹھیں ے عقیدہ یہ اینا بصدق و یقین جل اوصاف ے خود حایا تھے وست قدرت نے ایا بنایا تھے بھے سا کوئی تہیں جھے سا کوئی تہیں اے ازل کے حسین اے اید کے حسین پھر تیری وات منظر پہ لائی گئی يزم كوخين يملي سحائي سحي تھے سا کوئی شہیں تھے سا کوئی شہیں سد الاولين سد الآخرين مصطفی مجتنی تیری مدت و ثا میرے بس میں نہیں وستری میں نہیں تجھ سا کوئی ٹیس تھے سا کوئی ٹیس دل کو ہمت قبیں اب کو بارا قبیں کوئی بتلائے کیے سرایا تکھوں کوئی ہے ایسا جس کو بیں تھے سا کیوں جھھ سا کوئی شھیں جھھ سا کوئی نہیں توبه توبه نہیں کوئی تھے سا نہیں اے مرایا نقیں اللس دوجہاں سرور وليرال ولير عاشقال وْحُوعُ لِي ہے تھے میری جان حزیں تجھ سا کوئی شیں تجھ سا کوئی نہیں

الرون الرون الم منظرة في بيشاني مبارك كشاد وتقي ، ابروفدار باريك اور مخوان تقے ، دونوں ابروك دونوں ابروك دونوں ابروك دونوں ابروك درمان الك دونوں ابروك درمان الك رگ تقي جوغف كو وقت الجرجاتي تقي ۔

🕮 ہادئ عالم ﷺ کے موے مبارک کا توں کی اوٹک تھے، سرک 😸 بیں ما نگ نظی رہتی تھی، بال بلکی ہی چید گی لئے ہوئے بعنی بل دار تھے۔

> ۔ مرکز کسی کی زاف پے معلوم ہو کجھے فرقت کی رات کفتی ہے کس چے و تاب میں

نَـرَيْـَدُکُ وَجُهَـٰهُ خَـنَـُــُ اِذَا ضَا رَدُفَـٰهُ نَـُطُـرُا

إ بيتنى زوده آپ مُلِيَّة بِأَظْرِكَ جائع تَسن مِن اوراطاف ووا جاتا

15

اللہ رحمت للعالمین مڑیڈھ کا مندمبارک مناسب انداز کے ساتھ فرزاخ تھا، دغدان مبارک باریک چکعار تھے مہاہئے کے وانوں ش تھوڑ اٹھوڑ اسا فاصلہ بھی تھا جس ہے یو لئے اورمشکرائے کے وقت ایک فورانکا تھا۔

> ۔ میا ہے سر جملا لینا ادا ہے مظرا دیا صینوں کو بھی کتا میل ہے بھی ارا دیا

- اور نور دو عالم میں آئے تاک مبارک پر ایک چنگ اور نور تھا جس کی وجہ ہے تاک مبارک بلند معلوم ہوتی تھی۔
- آقائے نامدار میں آفام کی داڑھی مبارک ٹیر پورادر گنجان بالوں والی تھی جس نے آپ میں آفام کے حسن کواور بھی زینت دے دی تھی۔
- 🕲 امام الانبیاء میلیقف کی گرون مبارک ایسی تبلی اورخوبصورت تبی جیسی تصویر کی گرون تر اثنی ہوئی بوسفائی اور چیک میں جاندی جیسی تبنی ۔

معشرت علی عظار فرمات تھے کہ آپ مٹاہیجا کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ مٹاہیجا نبیوں کے قتم کرنے والے تھے۔ ( شائل تر ندی) من القصيده البرده

قَهُوَ الَّـذِى ثَمَّ مَعْنَاهُ وَ صُوْرَتُهُ ثُمُّ اصْطَفَاهُ حَبِيْنًا بَازِى النَّبِيْمِ مُنْزُه عَنْ شَرِيْكِ فِي مَحَاسِبِهِ فَجُوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ عَيْرُ مَنْفَسِمِ فَجُوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ عَيْرُ مَنْفَسِمِ

ا پاس آپ شاہلہ کے فضائل فلا ہری وہا طبق میں کمال ورجہ کو پہنچے ہوئے ہیں گھرا فلہ تعالیٰ نے آپ شاہلہ کو اپنا حبیب منا لیا۔ آپ شاہلہ اس سے بلند ہیں کہ آپ شاہلہ کی خوبیوں میں کوئی آپ شاہلہ کا شریک ہو پس آپ شاہلہ کے جو ہر حسن میں کوئی شریک ٹیس ہے آپ شاہلہ کا حسن فیر منتشم اور فیر مشترک ہے !

> نِمَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمَ دَائِماً أَبْدُا عَلَى خَبِيْكَ خَبِّرِ الْحَلْقِ كُلَهِم

درن بالا دلائل ہے یہ بات واضح ہوگئی کے حسن و جمال بیں اپنی مٹائیا اپنی مثال آپ تصلیدا اس نقط نظرے و یکھا جائے تو یہ سوپ محبت بھی آپ مٹائیلی کی وات بایر کات میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے ایمان والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ مٹائیلی ہے والہا نہ محبت کریں۔

کا کات حسن جب پھیلی تو امحدود تھی
 اور جب سٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئ

③ فضل وكمال

کسی سے محبت کرنے کی تیسری وجداس کافضل و کمال ہوتا ہے۔

الله ایک روایت میں ہے کہ نمی اگرم منتی ایک فرمایا ''غورے سنوا میں اللہ کا حبیب ہوں اوراس پرکوئی فرمیں کرتا ، قیا مت کے دن حمد کا جھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوں گا اوراس چھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوں گے اور تجھے اس پرکوئی فخر نمیس ، قیا مت کے دن سب سے پہلے میں شفا عت کرنے والا موں گا اور سب سے پہلے میں شفا عت کرنے والا موں گا اور سب سے پہلے میں شفا عت کرنے والا موں گا اور سب سے پہلے میں شفا عت کرنے والا موں گا اور سب سے پہلے جس کی شفا عت تھے اور کی جائے گی وہ میں ہوں گا اور مجھے اس پرکوئی فخر نمیس اور میری امت کے فقرا وائل موں گا اور ایس اللہ تعالیٰ کے فزو کی سب اولین و موں سے اور ایس برجمی کوئی فخر نمیس کرتا اور میں اللہ تعالیٰ کے فزو کی سب اولین و آخرین سے زیادہ میں اور اس پر بھی کوئی فخر نمیس کرتا۔

لیکن جب رب کریم نے اپنے محبوب مٹھھ کو اپنے ویدار کے لئے عرش پر بلایا تو حضرت موئی علیہ السلام آسانوں پر نبی مٹھھ اسے ملاقات کے منتظرر ہے۔ نبی مٹھھ ایر باراو پر گئے تمازیں بخشوائے کے لئے اور پھر بار بار حضرت موئی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مرازیہ تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام خود تو و نیا بش اللہ تعالی کی زیارت کرند سکے ماب وہ جا ہے تھے کہ جس جستی نے اللہ تعالی کا دیدار کیا ہے میں اس جستی کا دیداری کرلوں رہے ان اللہ

تھارَبَ أَرِيْسَى أَنْظُرُ إِلَيْكَ (اےاللہ! مِن تَقِيهِ وَكِمَنا عِلْمَا بَون )الله تعالى نے

جواب مِن فرما دیا تھا گئ تو انبی ( تو بچھے د کھوٹیں سکٹا ) ۔

الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حبیب الله کالقب عطا کیا۔ مفتلو ۃ المصابح کے عاشیہ میں لکھا ہے کہ حبیب اللہ کالقب سب سے او نچا ہے۔ یعنی خلیل اللہ ، کلیم اللہ اور روح اللہ وغیر وسب القاب اس کے حمن میں آ جاتے ہیں۔

حسن بوسف وم عینی ید بینا داری
 آنچد خوبال جمد داری او تنجا داری

[ آپ مرتبقیاد بوسف الفیلاکا حمن البیلی الفیلاکی چونک اموی علیه السلام کاسفید باتحد ر کھتے ہیں اور وہ تمام خو بیاں جو تمام ر کھتے ہیں آپ مرتبقیار میں جمع ہیں ا

الله تعالی نے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید میں نبی امی کا لقب بھی عطا کیا گو بظاہر آپ دنیا میں کس کے سامنے شاگر دبن کرنہ بیٹے تکرآپ کو پڑھانے والا اور علم عطا کرنے والا خود کا نئات کا مالک ومخذر تھا لہذا اس نے انتاعلم دیا کہ

وَ عَلَّمُكَ مَالَمُ تَكُنُ نَعُلَمُ وَ كَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا {اورآپُواس چِزِكاهم ويا جِوآپُنش جائے تصاورالله كا آپ پِريت بردا فعل ہے ا

جب بوی ہستی کسی چیز کو بڑا کہے تو وہ واقعی بہت بوی ہوئی ہے۔اللہ تعالی ئے آپ پرا تنافضل فرمایا کہ اس کیلئے عسطین شاکا لفظ استعمال کیا۔ آپ علاج کے علم کے بارے میں مولانا ظفر علی خان کلستے ہیں۔

جو فلمفیوں سے کھل نہ سکا اور گلتہ وروں سے علی نہ ہوا

و و راز اُک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں بیں

کتب سابقہ بی بھی نبی علیہ اسلام کے اس اقت کا ذکر کیا گیا ہے

یقی کہ نا کردو قرآن درست

کتب خانہ چند ملت بھست

او و چتیم کہ جس نے پڑھنا بھی نہ سیکھا ہوائی نے گئتے غدا ہب کے کتب
خانے دھوو ہے ا

سمى شاعرنے اى مضمون كود وسرے الفاظ ميں ادا كيا ہے

کار مین که بخک در دفت و خط در فوشت میلادی کار مین که بخک در دفت و خط در فوشت

بغمرہ مئلہ آموز صد بدرس شد {میرامحبوب بوبمبھی کمتب میں نہیں گیا اور لکستا بھی نہ سیکھا وہ اپنے اشاروں سے بینکڑوں اساتڈ و کامعلم بن گیا }

کی نی اکرم منتیقیا دنیا کواعلی اخلاق کا درس وینے کیلئے بیسے گئے آپ منتیقیا کے ا اخلاق کواللہ رب العزت نے ان الفاظ میں سراہا

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

(اوريقينا آپ برے اخلاق والے بين)

آپ عَيْنَافِهُ فَ اپْ اطَاق ك ذريع دس سال كَقَيْل عرص بي دنيا بي انقلاب برپاكرديا علما فى كلماب كه فتسحت المعدينة بالاخلاق (مدينة كو اخلاق سے فتح كيامكيا) -

و نیا تلوار کا مقابلہ تو کر لیتی ہے کر دار کا مقابلہ نہیں کر بحق ۔ کر دار بظا ہر معمولی چیز نظر آتا ہے گر اس سے بوی سے بوی چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ جب قریش مکہ نے نبی علیہ السلام سے نبوت کی دلیل ما گلی تو آپ طافانہ نے اپنی یا کیزہ زندگی کو ثبوت کے طور پر چیش کیا فر ما یاف فہ لیفٹ فیڈٹم عفر آ میں قبلہ افلا تغفِلون ( تحقیق میں رہا آپ میں کافی عمراس نے آبل کیا تم بھے نہیں )۔

آپ کا وجودمسعودا نسانیت کیلئے سرا پارحمت تھا۔ پر سرا

جو عاصی کو کملی بیں اپنی چھپا لے جو وشن کو بھی زشم کھا کر دعا ہے اے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحت نیس ہے تو پھر اور کیا ہے کی انبیائے سابقین مختلف قو موں اور علاقوں کی طرف ہے مبعوف کے گئے گر ہی علیا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کیلئے بیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تک فاف کے سافلة کی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کیلئے بیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تک فاف کے اللہ نائیس کے سافلة کی اسلام کا اس کی نہیں اور فرشتوں کوش تمام محلوقات کے امام جنوں اور فرشتوں خوش تمام محلوقات کے امام جنو۔ آپ مثابی کے اوصاف جمیلہ اور کمالات مجیبہ کے بارے میں شخص سعدی رحمة اللہ علیہ نے خوب کہا ہے۔

بَلَغُ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَفَفَ اللَّجِي بِحَمَالِهِ خَشَتُ جَمِيعٌ جِصَالِهِ صَلَّوًا عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّوًا عَلَيْهِ وَ آلِهِ

( بی گئے گیا بلند ہوں تک اپنے کمال ہے، روش ہو گئے تمام اند جرے آپ شاہ کے جمال ہے، خوبصورت ہو گئیں آپ کی تمام عادات رحمتیں ہوں آپ شاہ پراورآپ شاہ کی آل پر )

حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بارگار و رسالت ﷺ میں نعت کا گلدستہ ورج ؤیل الفاظ میں چش کیا ہے

خدا در انظار حمد مانیست عمد مانیست عمد انتیست عمد برداه ثناء نیست خدا بس خدا بس عمد خدا بس مناجاتے اگر باید بیال کرد باید بیال کرد

محمد مثلِقَام از تو ی خوانم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را

﴿ خداتهاری حدوقریف کا انتظار نیس کرتا اور ندی محمد طیقید آخریف کے انتظار میں جس اور کھر طیقید آخریف کے انتظار میں جس جس خدامی طیقید کی حدوثاء کیلئے کافی جس داگر کوئی مناجات میان کرتا ہوتو میں ایک بی بات میں قناعت کرتا ہوں اے کھر طیقید آپ طیقید کے خداج بتا ہوں اور اے خدا آپ سے مصطفیٰ جا بتا ہوں ا

اگر نبی مثلیقیم کے کمالات کو مدنظر رکھ کرسوچا جائے تو بھی نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات اس کی مستحق ہے کہ آپ مثلیقیم سے والہان محبت کی جائے۔

### 4 احسانات ونوال

محبت کرنے کی چوتھی وجہ کس کے احسانات ہوتے ہیں۔ عربی زبان کامشہور شولہ ہے

> الانسان عبد الاحسان (انبان احبان كابندو يوتا ب) اى مفيوم كوكى ئے ان الفاظ ش اداكيا ب جبلت القلوب الى حب من احسن اليها

( داوں کی فطرت ہے کہ جوان پرا حسان کرے اس سے محبت کرتے ہیں ) نبی علیہ السلام کے امت پراتے احسانات ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے تا ہم چند نمایاں احسانات ورج ذیل ہیں

🛈 ارشاد باری تعالی ہے:

كَ الْمُوارِيِّ مِن مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَرَيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِثُمْ حَرِيْصٌ القَالِدَ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِنْ الْفُسِكُمْ عَرَيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِثُمْ حَرِيْصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوْقَ رُحِيْمٍ

{ تنہارے پاس ایک ایسے پیغیرتشریف لائے میں چوتھاری جنس سے جیں، جنہیں تنہارے نقصان کی بات بہت گراں گزرتی ہے اور وو تنہارے فائدے کے بہت آرز ومند میں اور تنہاری خیرخوابی اور نقع رسائی گی خاص تزیبان کے دل میں ہے }

جب نی اکرم مرافظ موضین کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والے جی تو آپ کی بعدروی اورواسوزی کو الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے تاہم مید کی بات ہے کہ جس طرح والدین اپنے جسمانی تعلق کی وجہ سے بچوں پر مهربان ہوتے ہیں نی الظامی اسے روحانی تعلق کی وجہ سے است برشفقت فرمانے والے تھے۔

📵 نبی علیه السلام نے ارشاوفر مایا:

إِنَّمَا أَنَّا قَاسِمَ وَ اللَّهُ يُعَطِي

( ہے شک ٹار تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے )

نی اگرم مین کواند تعالی کی طرف علوم و معارف اور انوار و برکات ملتے تھے آپ مین کوم و معارف اور انوار و برکات ملت تھے آپ مین و و صحابہ کرام علی شدین متعلق فرما و یا کرتے تھے۔ ایک صدیت یاک شن فرمایا ما صب الله فی صدری شیناالا وقد صبیته فی صدر ابی مکر علیہ (اللہ نے جو کچے میرے سینے میں والا میں نے ابو بکر کے سینے میں وال ویا)۔

ای لئے ٹی علیہ السلام کو قاسم العلوم والبرکات کہا جاتا ہے۔امتیوں کے دلوں میں جو برکات کیفی میں وہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کے ذریعے سے

پیچتی جیں۔ نبی علیہ السلام کے اس احسان کی وجہ سے جمارا بال بال ان کا مقروض ہے۔محدریاض رام نے کیاخوب فر مایا ہے:

> وہ جو شیریں مخی ہے میرے کی مدنی تیرے ہونؤں کی چھنی ہے میرے کی مدنی

تیرا کھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند تیری چھاؤں بھی تھنی ہے میرے کی مدنی دست قدرت نے تڑے بعد کچر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے کی مدنی

نسل درنسل تیری ذات کے مقروش ہیں ہم تہ کمئی این غنی سر میں یہ کل یا بی

تو غنی این غنی ہے بیرے کی مانی

نی علیہ السلام بعض اوقات ساری رات عباوت کرتے اور اپنی آئٹرگار امت
 کیلئے وعائمیں ما تلکے رہے تھے یہاں تک کہ قدم مبارک متورم ہو جاتے۔ سیدہ
 عائشہ پیلدوایت کرتی بین کہ نی اگرم میٹریڈ ایک مرتبہ ساری رات بیآ یت پڑھتے

.

إِنْ تُعَدِّبَهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَانْكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ

(اگرآپان کوعذاب دیں توبیآپ کے بندے میں اور اگر مفقرت کردیں تو آپ زیروست تکت دالے ہیں)

 آیک روایت میں آیا ہے کہ ٹی علیہ السلام نے فرمایا" لوگوتم جہنم کی طرف بھا گے جارہے ہواور میں تہمیں کمرے پکڑ پکڑ کر چیچے بٹار ہا ہوں" نی اکرم مٹھیے فیا۔ ② جب نی علیہ السلام معران پرتشریف نے گئے تو اللہ تعالی نے بچائی نمازوں کا تحد دیا۔ نی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کی اے اللہ امیری امت کیلئے ان کو او اگرنا مشکل ہوگا آپ آسانی فرماد یجئے۔ بالآخریا نی نمازیں باتی رہ شکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اے میرے مجبوب! آپ کے امتی پانچ نمازیں پڑھا کریں گئے شریش اپنی رحمت ہے ان کو پچائی نمازوں کا اجرووں گا۔ جنہ گار امت کے امت کی بہتے ہوں۔ ایک میرے کہا تھا کہ میں اپنی رحمت ہے ان کو پچائی نمازوں کا اجرووں گا۔ جنہ گار امت کے امت کی بی بی اس نمازوں کا اجرووں گا۔ جنہ گار امت ہے۔

 (ACCOUNT DESTRICTION OF THE PROPERTY OF THE PR

میرے اللہ! آپ اس بات پر قادر میں کہ حق ما تکتے والوں کوا پئی رحمت ہے اتنا کچھے دے دیں کہ وہ خوش ہو کر سعاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کدا ہے میرے بحبوب مٹھ آتا ہے کا جوامتی بھی آج کیلئے عرفات میں حاضر ہوگا میں حقوق اللہ کو معاف کر دوں گا اور حقوق العباد کوا پئی رحمت ہے بخشوا دوں گا نبی علیہ السلام کا امت پر بیکتنا بڑا احسان ہے۔

اهدة مدنسة ورب غفور (امت گناه کرنے والی ہےاوررب بخشے والا ہے) ایک مرجبہ نبی علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت کیلئے بہت دیر تک سر بہجو و ہو کر وعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیغام آیا کہ اے میرے محبوب عظام آیا عظام روتے کیوں میں؟ ہم آپ عظام کے کوراضی کریں گے۔

وَلَمُوْفَ يُغْطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى

ا عنقریب تیرارب تخیے اتناعطا کرے گا کہ توراضی ہوجائے گا } نی مال الدائد میں آل میں ازال میرکس قبل مطابق ڈیل ا

جب نبی علیہ السلام پر بیآ یات نازل ہو کیں تو آپ ﷺ فیلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی ندہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں واخل نہیں ہوگا

نه آخر رحمة للحالميني ز محرومان چرا فارغ نشيخي

{ آخرتور حت للعالمين بحرومول سے كيے فارغ بيضا ب }

ا کی مرتبہ ہی علیہ السلام نے صحابہ کرام چھ ہے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ہر ہی علیہ السلام کو ایک ایسی وعا کرنے کا اختیار دیا کہ جیسی وعاما گلی جائے گی و لیک قبول ہوگی چنا نچ سب انبیائے کرام الفیلائے دعاما گلی صحابہ کرام چھ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے مجبوب مثالیّا ہم! کیا آپ مثالیّا ہے جی وعاکی ہے؟ ہی علیہ السلام

حطرت مولا تا قاسم نا توتوی رحمة الله عليد النيخ آقا وسردار عظيم كى شان الله عليد الله عين

جب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے گناہ ہو ویں قیامت میں اطاعتوں میں ثار کی میں گناہ کے آپ کی امت کے جرم ایسے گراں کہ لاکھوں مغفرتیں ہوں گی کم سے کم پہ خار

اگر اصانات کے نقط نظر سے دیکھا جائے تو بھی ہر امتی اپ آتا کے احمانات میں اتنا دیا ہوا ہے کہ اس محن ومر بی سے شدید قلبی محبت کا ہونا ضروری ہے۔

اس تنصیل سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ نبی علیہ السلام میں تمام اسباب مجت
بدرجہ کمال موجود ہیں حالانکدان اسباب میں سے ہر ایک سبب ایسا ہے کداس کی
وجہ سے محبت ہوجاتی ہے۔ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں تو وہ مومن ہی نہیں۔
جس کی آتھوں پہ اللہ تعالیٰ پٹی با عدرہ و سے اور جس کے دل پر مہر لگا و سے وہ اپنی
قسمت پر بیٹھ کررو نے بجائے اس کے کہ مجت کرنے والوں پراعتر اض کر سے دری
بات ہم جسے بے ہمت اور بے سروساماں لوگوں کی تو ہمارے واس می عشق رسول
بات ہم جسے بے ہمت اور بے سروساماں لوگوں کی تو ہمارے واس می عشق رسول
شقیق کے سوار کھائی کیا ہے۔ الحمد لللہ کہ ہم ای تقسیم پردائش ہیں اور ساری دنیا کی
نفتوں کے بدلے میں در رسول میں ایک فیا کری نصیب ہوجائے تو سودا کرنے

کے میں میں اور ہیں۔ شاعر نے تو اپنے مجبوب کے دخیار کے بدلے سم قداور بخارا کیلئے ابھی تیار ہیں۔ شاعر نے تو اپنے مجبوب کے دخیار کے بدلے سم قداور بخارا ویٹے کا ارادہ کرلیا تھا۔ ایک ہم فقیر ہیں کدشہ عرب وجم کی ایک نگاہ ناز کے بدلے اپنی جان نے گزرجانے کیلئے تیار ہیں۔

**多多多多** 





# عشق رسول الله كالهميت

الله تعالی این صفات میں کامل ہے اور زمین وآسیان کے خزانوں کا مالک ہے اس رحیم وکریم ذات نے انسان کو بے صدو حساب تعتول سے نواز اسے ۔ اگر وہ ہدایت نه دیتا تو انسان اندھا ہوتا ، اگر وہ بیعائی نه دیتا تو انسان اندھا ہوتا ، اگر وہ بیعائی نه دیتا تو انسان کو کا ہوتا ، اگر وہ کا گئیس نه دیتا تو انسان کو کا ہوتا ، اگر وہ کا گئیس نه دیتا تو انسان کو کا ہوتا ، اگر وہ عقل نه دیتا تو انسان پاکس ہوتا ، اگر اوہ عقل نه دیتا تو انسان پاکس ہوتا ، اگر انجی شکل نه دیتا تو انسان بوتا ، اگر انجی شکل نه دیتا تو انسان یا دو بیتا تو انسان کا وہ بیتا اور اگر عزت نه دیتا تو انسان دیل ہوتا ۔ پس انسان کے پاس جو پچھ بھی ہو وہ اللہ تعالی کی عطا ہے ۔

جیب بات توبیہ کراتی ہے شار تعقیں وے کریمی اللہ تعالی نے اپنا احسان خیس جاتی ہے اس کے اپنا احسان خیس جاتی ہے ہی اللہ علی دی ہے کہ جس کو دے کر منع حقیق کو بھی انعام دینے کا مزوآ حمیا اور اس نے کھلے الفاظ میں یوں قربایا ''لَفَ فَدُ مَنُ اللّٰهُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ

ترندی شریف کی روایت ہے

احبوا الله لما یغدو کم به من نعمهٔ واحبو نبی لحب الله (الله تعالیٰ عمبت کروکراس نے جمہیں تعتیں دیں اور بھوے محبت کرواللہ تعالیٰ کی دسے)

مقصود بیرتھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ ہے مجبت ہے لبندائم بھی مجھ ہے محبت کرو۔ عشق رسول میں آنے کے بیکٹنی صاف اور واضح ولیل ہے۔

> ۔ محمد علی اللہ کی محبت ہے سند آزاد ہوتے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی

جوانسان می علیہ السلوۃ والسلام ہے جبت کرے گا وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے انعام کی قدر دانی کرے گا اور اصول بھی ہے کہ قدر دان کو نعمتیں اور زیادہ وی جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آئین شکو تُنم کا دِیْدَ مُکمُمُ (اگرتم شکرادا کرو گے تو ہم اپنی نعتیں اور زیادہ عطا کریں گے )۔ اپنی نعتیں اور زیادہ عطا کریں گے )۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا سب سے بڑا انعام تو نمی علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطافر مایا۔اب اگر اس انعام کی ہم قدر دانی کریں گے تو اور کون می نعت ہے جو ہمیں ملے گی تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس سے بڑی نعت اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت ہے لہٰذا جو مختص بھی نمی علیہ السلام سے محبت کرے گا تو اس عمل کے بدائیں انڈ تعالی اس مے مجت کریں گے اور اسے اپنی رضاعطا کریں گے۔ " میں مجمد میں ایک میں میں ایک ہے ۔ وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں میں جہال چیز ہے کیا لوٹ و قلم تیرے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت و نیوی اور اخروی کا میانیوں کے حاصل ہونے کی گنجی

ہی علیہ السلام کی محبت د نیوی اور اخروی کا میا بیوں کے حاصل ہونے کی مجی ہاس سے رحمت البی موسلا دھار ہارش کی طرح پرتی ہے بلکہ یکی سعادت مندی کی نشانی ہے۔

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و ہر در گوشہ، دامان اوست إجوبھی عشق مصطفیٰ میں جہلا ہے بحر دیراس کے دامن کے ایک کونے میں سا جاتے ہیں ا

نی علیدالسلام سے نسبت نصیب ہونا در حقیقت اللہ تعالی سے نسبت نصیب ہونا ہے۔ قرآن مجید میں ارشادر بانی ہے

اِنَّ الَّذِيُنَ يُهَا بِعُونَكَ اِنَّمَا يُهَا بِعُونَ اللَّهُ يَدُاللَّهِ فَوْقَ آيَدِيْهِمُ إجتهول نے آپ مُتَّافِئِهُ سے بیت کی انہوں نے درهیقت اللہ تعالی سے بیت کی۔اللہ کا باتھ ان کے باتھ کے اور تھا }

لہذا جن صحابہ کرام علیہ نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی ان کی بیعت اللہ تعالیٰ ہے ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ کا فریان ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔

ا یک مرتبہ میدان جگ جی جی علیہ السلام نے کافروں کی طرف مفی بجر تکریاں پھینکیس اللہ تعالی نے اس کواپنی طرف منسوب فرمایا۔ وَمُسا دَمَنِتُ إِذَّ دَمَیْتَ وَلَا بِیْ اللّٰهَ دَمْی (اور جب پھینکا آپ نے پھرا بے تیس ، ووثو اللہ نے CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

پھينا تھا)۔

ان مثالوں سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ جب نی علیہ السلام کے عمل کواللہ تعالی سے اپنا عمل فرمایا تو پھر نبی علیہ السلام سے مجت ہونا ورحقیقت اللہ تعالی سے مجت ہونا اللہ تعالی سے مجت ہونا اللہ تعالی سے نبیت ہونا سے مجت ونبست نہیں اس کواللہ تعالی سے نبیت نہیں سے ۔ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ونبست نہیں اس کواللہ تعالی سے نبیت نہیں ہے۔

نبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے جس کونست نییں اس کی عزت نییں خود خدا نے نبی میں کھی ہے سے فرما دیا جو تبہارا نبیں وہ ہمارا نبیں عشق رسول میں کھی کی اہمیت درج ذیل دلائل سے تابت ہوتی ہے

### قرآن مجيدے دلاكل

🛈 ارشاد باری تعالی ہے

ٱلنَّبِيُّ ٱوُلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنُ ٱنْفُسِهِمُ

( بی علیہ السلام مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ہے )

اس آیت کے تحت انوار الباری (۳/۱۱۳) میں لکھا ہے کہ نبی کریم علی آتھ کو
روحانی اعتبارے مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں ہے بھی زیادہ قرب و ولایت کا
مرتبہ حاصل ہے۔ ایک قر اُت میں وَ عُلو اُبْ لَهُمْ بھی ہے لیمی خضورا کرم منافی آبان
کے باپ ہیں۔ پس اگر جسمانی تعلق نہ کور محبت ومودت کا سبب ہوتا ہے تو روحانی
تعلق محبت کا باعث کیوں نہ ہوگا۔ بلکہ روحانی تعلق اگر کم ہے کم درجہ کا بھی ہوتو وہ
بڑے ہے بڑے جسمانی تعلق ہے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس لئے اگر یہاں محبت ہو

> ۔ شاید ای کا نام محبت ہے شیفتہ اک آگ ی ہے سے کے اندرگی ہوئی

السنيكي اؤلسي بالكؤميني كى يهترين تشريح وتوضيح ويمنى واورعلوم نبوت كى سرسنروشاداب واديول ب ول و دماغ كو بهره اندوز كرنا موتو جمته الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوى قدس سره كى كتاب " آب حيات" ملاحظه كى جائے علامة تقلق حافظ بدرالدين مينى رحمة الله عليه في بحى اس برخوب تكھا ہے۔

واسمة القارى (1/169)

🙆 ارشادِ باری تعالی ہے

"قُـلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبُكُمُ"

( أب كيدو يج كدا كرتم الله ع مجت كرت بوقو بيرى اجاع كروالله تم عد محت كرت بوقو بيرى اجاع كروالله تم سد محت كر سكا)

عرائس البیان جمل ہے کہ 'قوله تعالی اِن کُنشَمْ تُحِیُونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِی اللَّهِ فَا تَبِعُونِی اللَّهِ فَا تَبِعُونِی اِن کُنشَمْ تُحِیُونَ اللَّهِ اللَّهِ اَللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مثابدہ کے احکام اور زو کی حاصل کرنے کے اسرار بتا ووں اور ایکھے کام کرنے اور عمدہ بندگی کرنے کی ہدایت کروں اور اوب سے چلنے کی انہی سور تیں سکھلا ووں اور عمدہ اخلاق بتا دوں تا کہ وہ تبیاری راہ میں کام آویں کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے محبت کے تاریخت پر مکشف کرائے گئے اور اس کی نزو کی کے اتوار بجھ میں مجرب ہوئے میں اور میری پیروی ورحقیقت شکر محبت مجبوب ہے اور جب تم نے میری پیروی کر کے اللہ تعالی کا شکر اوا آیا تو اللہ تعالی تمہاری محبت ومعرفت اور زیادہ کرے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ' فیل شکر کئم کا رائد تعالی کا شرادا کرو گئے میں تم کو اور زیادہ دوں گا)

مجت کی حقیقت عارفوں اور مجبوبوں کے زودیک ہیں ہے کہ '' ول آئش شوق ہے کہا ہو جادے اور روح لذت عشق ہے مائی ہے آ ب کی طرح تڑ ہے اور حواس دریائے انس میں ڈوب جاویں اور تفس کو پاک پانی ہے طہارت حاصل ہواور ہمہ تن آ تکھ ہو کر فقا محبوب ہی کو دیکھے اور دونوں جہاں ہے اپنی آ تکھوں کو بند کر لے اور مر باطنی غیب الغیب میں سیر کرے اور محبوب کے جو اخلاق ہیں ان ہے آ راستہ ہوں اور بی اصل محبت ہے۔''

ا تباع اطاعت کا وہ درجہ ہے کھیل ارشاد مارے بائد ھےا در مجبوری ہے نہ ہو بلکہ بر ضا ورغبت ہوا در بیر ضا ورغبت ای صورت میں پیدا ہوئکتی ہے کہ جب تا بع کو متبوع ہے کا مل محبت اور وابنتگی حاصل ہو۔

ا تباع کی لغوی تشریح میں امام را غب اصفہائی رحمۃ اللہ علیہ نے بری عمدہ بات کمی ہے 'و التبیع محسص بولد البقرۃ اذا تبع امد'' (گائے کے پھڑے کو تمیع اس لئے کہتے میں کہ (فرطشوق میں ) مال کے چھچے چھے چلاہے )۔ اس میں اشارہ ہے کہ اتباع ووعمل ہے جس میں تا گوار اطاعت کی بجائے خوظگوارا طاعت کی کیفیت حاصل ہو۔اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آ وی اپنے خادم کو تھم دیتا ہے فلال چیز لاؤرخاوم اپنی ٹوکری کو بچانے کی خاطر تیز وحوب اورجملسا دینے والی گری میں انتہائی تا گواری ہے چیز لے آئے دل ہی دل میں ما لک کوکوس ر با ہوکہ بیکوئی وقت تھا کام کہنے کا اس مندا تھا کے زبان چلا دی۔اس کودوسرے کی تکلیف کا ذراا حساس نبیں۔ دوسری طرف ایک معلم اینے سعادت مندشا گردکو بلاکر سنکی چیز کولائے کیلئے کہتا ہے اور ساتھ مشورہ ویتا ہے کہ ابھی گری کی شدت زیادہ ب سورج ذرا وعل جائے بیام اس وقت سوات ہے کر لیما رلیکن سعادت مند شاگر دکڑ کتی و چلچلاتی وحوب او تصلسا دینے والی گرمی کوخاطر میں نہ لاتے ہوئے فرط سعادت ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے اور پورے قلبی اطمینان سے چیز لاتا ہے اے نسینے میں شرابور ہونے کی پرواونیں ہوتی بلکداستاد کے دل کی خوشی مطلوب ہوتی ہے۔ پہلی صورت یل خادم نے نا کواری سے کام کیا ،دوسری صورت یل شاگرد نے خوالواری سے کام کیا۔ای دوسری کا نام اجاع ہاور ہمیں الله تعالی کامحبوب ف

> عجب چیز ہے مختق شاہ مدید کی تو ہے مختق حقیق کا زید ہے معور اس مختق ہے جس کا سید ای کا ہے مرنا ای کا ہے جینا عبدالہ نہ

كيلي بي عليه السلام كي ا جاع كرف كاعكم ديا حميا يس عشق اللي ي حصول كيلي عشق

رسول مِثْرِیَّ ایک وسیلیه، ذر بعیداورزینه کی ما نند ہے۔

قُلُ إِنَّ كَانَ آبَاءُ كُمْ وَ آبَنَاءُ كُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ آمُوالُ ، اقْتَرَ فَتُمُوهَا وَ يَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنَ تَسَرُّضُونَهَا آخَبُ اِلَيُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي شَبِيْلِهِ فَتَرَبُّصُو حَتَّى يَا تِيَ اللَّهُ بِآمُرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهَدِئُ الْقَوْمِ الْفُسْقَتُ:

ا اے ٹی اکرم مٹیلی اکر و بیٹے کہ تہارے یاپ میٹی ایمائی یویاں اور مزیز واقارب اور تبارے وہ مال جوتم نے کمائے ہیں تبارے کاروبار جن ہیں تقسان کا تہیں خطرہ ہے اور تبارے وہ گھر جو تہیں پہند ہیں اگر ہے تہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول مٹھی اور اس کے دائے ہیں جہاد کرنے سے تیادہ عزیز ہیں تو انتظار کروکہ اللہ اپنا فیصلہ تبارے سامنے لائے آور اللہ تعالی قاسق لوگوں کو ہدائے تیس دیا ا

وین اسلام چونکہ وین فطرت ہے۔ وہ انسان کی ضروریات اور اس کے طبعی

تقاضوں کا خیال رکھتا ہے لبندا اس نے بیٹکم نہیں دیا کہ سارے رشتے تا طے تو ڑ دیے
جا کمیں ،عزیز وا قارب سے محبت کا قلع قمع کر دیا جائے جیسا کہ تاریخ ادیان عالم میں
ان لوگوں کا شیوہ رہا ہے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی بحر پور زندگی چھوڑ کر
چٹھوں کی راہ لی اس مقام پر بہت ہی قو موں نے خھوکر کھائی۔ اسلام نے اعتدال اور
توازن کی راہ دکھلاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی کی طرف راستہ جنگلوں اور غاروں سے
ہوکر نہیں جا تا بلکہ ان گلی کو چوں باز اروں سے ہوکر جا تا ہے۔ انسانی زندگی کی غرض و
عایت دنیا کی چیز وں میں کھوجائے اور فقتار شیتے تا طے کے تعلقات میں گم ہوجائے
سے بہت آگے اور بلند ہے۔ لبندا ان چیز وں کی محبت منع نہیں ہے ، احبیت منع ہے

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

۔ لبندا یہ چیزی تبہاری روطانی ترتی کے رائے میں طائل ند ہوں اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول اگرم میں تاہمی کے عشق سے نہ کرا کی سایٹاروشہادت کے میدان میں جانے سے تبہار ارائ ندرو کیں تو ان کی محبت ممنوع نہیں اور اگر مجھی ایکی صورت حال پیدا ہو جائے کہ یہ چیزی تمہیں راہ خدا میں جانے سے روکیں تو گھر ان تعلقات کو اور ان چیزوں کو پاؤں کی شھوکر لگا کرا گے نگل جاؤ۔ لیس ان آیات کر بھد سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول اگرم میں تھا کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہوئی چاہے۔

کھے نہیں مانگا دیا ہے یہ شیدا تیرا اس کو اس جانے نقش کف یا تیرا

#### عدیث نبوی الله سے دلائل حدیث نبوی الله الله

🕡 حفرت الس عالات روايت م -

عَنِ النَّبِي النَّتِي اللَّهِ قَالَ لَلاَتُ مَنَ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةُ الْإِيْمَانِ آنُ يَكُونَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ آحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ أَنْ يُحِبَ الْمَوْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِللَّهِ وَآنُ يَكُرِهَ آنُ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُقُذَف فِي النَّارِ

ا نبی اکرم علی فائد نے فرمایا جس فخص جس سے قبن یا تعی ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔اللہ تعالی اور رسول اللہ علی فیلم اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اگر کسی سے محبت کرے اللہ کے واسطے کرے اور کفروشرک اختیار کرنے سے اس قدر بیزار ہوجس قدر آگ جس ڈالے جانے ہے 1 انوار الباری میں تکھا ہے کہ طلاوت ایمان سے مرادیہ ہے کہ طاعات میں لذت محسوس ہوا در اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم میں آبھا کی رضا مندی کیلئے ہوی ہے ہوی جو کا اللہ بھی گوارا ہوں۔ عدیث پاک میں تیمن چیزوں کا ذکر ہے گر ہمارا مقصد اس وقت پہلے نمبر کی تفریخ ہے کہ اللہ ورسول میں تیمن چیزوں کا ذکر ہے گر ہمارا مقصد اس نوعت پہلے نمبر کی تفریخ ہے کہ اللہ ورسول میں تاہم چیزوں سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس لئے کہ وہ پروروگا را ورمنع میں تھی ہے۔ ساری نعتیں اس کے کہ دو طافی اس کے کہ دو طافی ان اللہ بھی کہ دو طافی الموا سے اللہ اللہ کے کہ دو طافی انعان کے بارے بیس محدث عارف بن الی جمرہ رحمنہ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

"فقها كى دائے مى طاوت المان سے مراديہ ب كدوه المان مى پختداور احكام مى مطبع بور جبكد سادات صوفيد فيد اس كومحسوس چيز قرار ديا ہے مير سے نزد كيك كى دائے حق وصواب ہے" ۔ (بھجة النفوس: جاص ٢٥)

سادات صوفیہ کے قول کی تا ئید صحابہ وسلف کے درج ذیل واقعات ہے ہوتی

- حضرت بالل على كا تكالف الحاكر بحى احداحد كت ربنا ، موت ك وقت المل خانف كباو احزناه آپ على فق فرمايا "و اطسوباه غدا التى الاحبه محمداً و اصحابه" \_ يكى طاوت ايمان ب\_
- ایک سحانی علیہ نے چور کو گھوڑا لے جاتے ویکھا تحرنماز نہ تو ڑی کہ بیزیادہ قیمتی
- ایک مجاہد پہر بدار صحافی عظامہ کو تیر گئے تگر فر مایا جی جاہتا تھا کہ تیروں پہ تیر کھا تا رہتا تگر سور ہ کہف تھمل کئے بغیر نماز کا سلام نہ پھیرتا۔

حضرت ابراہیم بن اوهم رهمة الله علیہ فربایا کرتے تھے کہ جمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر وعبادت میں وہ لذت حاصل ہے کہ اگر شابان و نیا کوعلم ہوجائے تو ہم پرافشکر کشی

كريكاس كو جيينے كى كوشش كريں۔

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کا تول ہے "احسل السلیسل فسی لیلهم الله من احل المهوی فی هواهم "(اہل ہوس کوا پی عیاشیوں میں و ولد تنہیں ماتی جواہل اللہ کورات کی عیادت میں لمتی ہے)۔

اگر کمی فضی کو بیر مباوت والی لذت کی کیفیت حاصل نمیں ہو کئی تو اے کم از کم اس کا اٹکارٹیش کرنا چاہیے بلکہ ان کا ملین وواصلین کی گواہی قبول کر لیٹی چاہیے وَ إِذَا لَهُمْ تَوَ الْهَلَالَ فَسَلِّمُمْ لِلَا نَسَاسٍ وَأَوْهُ بِسَالَا بُسْصَادٍ

( تو نے اگر خود چاند کوئیں دیکھا ان لوگوں کی بات ہی مان لے جنہوں نے اپنی آگھوں ہے اے دیکھاہے )

پس ٹابت ہوا کہ نبی اگرم سے عشق ومحبت کا ہونا حلاوت ایمان نصیب ہوئے کی علامات میں سے بوی علامت ہے۔

🗗 حضرت الس ملدرواي بين كدرسول اكرم مرايظ نے قرمايا

لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده والناس اجمعين

( تم میں ے کوئی فخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کومیری مجت اپنے آبا کا جدا دیاولا داور سب ٹوگوں سے زیادہ نہ ہوجائے )۔

انسان کوا ہے والدین ،اولا داورعزیز وا قارب سے فطری اور طبعی محبت ہوتی

اوقات گناہوں کا راست افقیار کر وہ طرح طرح کی تکایف افعاتا ہے بلکہ بعض اوقات گناہوں کا راست افقیار کر کے جنم خرید تا ہے مندرجہ بالا حدیث پاک میں نہایت وضاحت کے ساتھ متا دیا گیا ہے کہ موس کو نی اگرم عراق کے ساتھ سب نہایت وضاحت کے ساتھ متا دیا گیا ہے کہ موس کو نی اگرم عراق کے ساتھ سب نہایت وضاحت کے ساتھ میں سب زیادہ محبت ہوئی چاہیے۔ جنب قلب میں عشق رسول مراق کا فلبہ ہوگا تو پھر انسان قرابت ورشتہ داری کی وجہ نے کوئی کام خلاف شرع نیس کرے گا۔ و المناس احساس کی ایس ساتھ محبت ہوئی چاہیا ہوئی اگراس دائر کے دبہت وسیع کردیا گیا ہے۔ ابنداموس کے دل میں ساری گلوق ہے اس کی انہیت اورزیادہ ابوائی جاتے۔ اس کو ایسان کی شرط بنادیا گیا ہے جس سے اس کی انہیت اورزیادہ ابوائی ہوئی چاہیے۔ اس

ایک روایت بین آیا ہے ہی اگرم میں آیا ہے وعاما گی کداے اللہ انتہا ہے ہیں ہے احماء اللہ ایک روایت بین آیا ہے ہیں کہ احماء سے جلای ملا و سے معظرت تو بان بیلید یہ من کر جران ہوئے اور عرش کیا کہ اسٹا للہ کے رسول میں آیا ہے ہیں ہی ہی آگر نے والے ہم لوگ تو حاضر خدمت ہیں آپ کن سے ملنے کی دعا کر رہے ہیں ہی ہی اگرم میں تو فیاں کو افر تے دیکھا ہے ،میری محب ، فرشتوں کو افر تے دیکھا ہے ،میری محب میں رہنے کا شرف پایا ہے لہذا تمہارا ایمان بہت قیمتی ہے تا ہم قرب تیام سے میں کہتوں گی اور گا ۔ ایم میں کہول گے کہ انہوں نے بھے تمین دیکھا ہوگا۔ فقط کتابوں میں میں کہولاگ ایسے بھی ہوں گے کہ انہوں نے بھی تمین دیکھا ہوگا۔ فقط کتابوں میں میں بہت تھی کہ انہوں میں میں بہت تھی کر گزرتے ۔ قوبان میں ایک اور ایمان کو جو سے اس قدر والہا نہ مشتی ہوگا کہ اگر میں ایک ہوتا کہ وہ ہے ہی کر گزرتے ۔ قوبان میں ایک اور ایمان کے انہوں ۔

یبان ایک کلت و بهن تین کرلینا چا ہے کہ حصرت عرب الله کو جو کہ جن میہ بات تھی کہ انسان کو چوٹ گلے کہ انسان کو چوٹ گلے و بیش کر اینا چا ہے کہ انسان کو چوٹ گلے کہ انسان کو چوٹ گلے پرنیس ہوتی ہیں تہاری جان پرنیس ہوتی ہیں تہاری جان ہے بھی زیادہ عزیز نہ ہوجا وَن تو حضرت عمر بیٹھ نے فور کیا اور میہ بات مجھ بیس آئی کہ اگر کوئی وشن نبی مثل آئی کہ انسان کر سے آتا ہے جہ بیس آئی کہ ان کر کوئی وشن نبی مثل آئی ہاں کہ انسان کر دونگا انہ افور آجواب ویا ، الحمد الله ، اب آپ مثل آئی جان کردونگا انہ افور آجواب ویا ، الحمد الله ، اب آپ مثل کردونگا انہ افور آجواب ویا ، الحمد الله ، اب آپ مثل کے لئے تو بیس اپنی جان سے بھی ذیادہ عزیز ہیں ۔

۔ محمد علی اللہ کی محبت وین حق کی شرط اقال ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب بیکھ ناکمل ہے

ایک ایک اعرابی نی اگرم شایقی کی خدمت میں حاضرہ وکر یو چھنے لگا' منسی تکون الساعة '' قیامت کب آئے گی؟ نی اگرم شایقی نے یو چھا' مسااعددت لھا ''تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اعرابی نے کہا کہ میں نے قیامت کے لئے نہ تو

بہت کی نمازیں پڑھی ایں اور نہ ہی بہت زیادہ روزے رکھے جیں بیعنی فقط فرش نمازیں پڑھی بیں اور دوزے رکھے ایں تاہم میراایک عمل ہے کہ '' الا انسی احب اللہ ورسولہ ''میں اللہ اورائے رسول طابق ہے محبت رکھتا ہوں نبی اگرم طابق ہے ۔ بیئن کر کہا''الصوء مع من احب'' آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے مجت ہوگی۔

سحاب کرام بیشافر مایا کرتے تھے کدا بمان لانے کے بعد جمیں اتنی خوشی کی اور حدیث ہے نہیں ہوئی جتنی کداس حدیث مبارکہ ہے ہوئی ۔عشاق کے لئے بیٹوید مرت نبیں تو اور کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اوا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔روایت میں ہے کہ نبی مٹائل کے ایک عاشق صادق حضرت ثوبان ﷺ حاضر ہوئے تو ان کا چرہ اثر ابوااور رنگ اڑ ابوا تھا۔ ٹی اکرم بٹائی آئے یہ حالت دیکھ کر وجہ ہو تھی۔ درومند عاشق نے جواب دیا یارسول اللہ مٹھی آجائے انہ توجسمانی تکلیف ہے اور نہ کوئی دنیاوی پریشانی ہے۔بات میہ ہے کہ جب آپ عرایۃ کارخ انور میری آتھیوں ہےاوجیمل ہوجا تا ہےتو ول ہےتاب ہوجا تا ہےفوراُ دیدار کے لئے حاضر ہوجاتا ہوں۔اب دل میں رورہ کریہ خیال آ رہا ہے کہ جنت میں تو آپ مٹاہیج کا مقام سب سے بلند ہوگا جبکہ پر سکین کسی نیچے در ہے میں ہوگا۔ اگر وہاں آ پ شاہیم ک زیارت نصیب نه ہونگی تو جنت میں کیا حز ہ آئے گا۔ نبی اکرم مٹائی آئے ہیں ماجرا س کر خاموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت جرئیل علیہ السلام یہ خوشخری لے کرآ ئے کہ ہم ا طاعت گذار عاشقوں کو جنت میں جدائی کا صدمہ نبیں پہنچا کمیں گے۔

مَنْ يُبطِعِ اللَّهُ وَالرُّسُولُ فَأُولِيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُقِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِيُكَ رَفِيُقًا.

### BC - Jacob Datastonasa Governo

( چوفنص الله اوررسول شرقیق فی اطاعت کرتا ہے لیس وہ ان او گوں کے ساتھ ہو گا جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا وہ لوگ نبیوں ،صدیقوں، شہیدوں اور صافحین میں ہو گئے اور یہ بہترین ساتھی ہو گئے )

اس معلوم ہوا کہ جس کو نبی کریم مٹھانی کے ساتھ بھی محبت ہوگی اے روز محشر نبی کریم مٹھانی کے قدموں میں جگہ ملے گی۔

عقلي وليل:

اب درج ذیل میں نبی اکرم علی کا کی محبت معلق عقلی دلیل بیش کی جاتی ہے۔

نی اکرم ﷺ فرمایاول ما محلق الله نوری (سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر نورکو پیدا فرمایا)۔اس معمون کو حضرت مولانا قاسم نا نوتوی رحمة اللہ علیہ نے اینے انداز میں کیا خوب بیان کیا ہے

> سب سے پہلے مثبت کے انواز سے نقش روئے محمد ﷺ منایا گیا پھر ای نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا

پس تمام کا کنات کا وجود نبی الظیہ کے وجود کا مربون منت ہوا عربی کا مشہور مقولہ ہے۔'' محل شسیء بسر جسع السی اصلیہ '' (برشےا پٹی اصل کی طرف اوثی ہے ) اسکی تقید این بخاری شریف کی ایک حدیث ہے ہوتی ہے کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف ایسا تھینچ آئے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف آتا ہے۔ اس سے تابت ہوا کہ کا کنات کی ہرشے کواٹی اصل کی جانب جذب و کشش حاصل ہوتی ہے جیسے کہ ہر پیدا ہونے والا بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کبی وجہ ہے کہ اگرشرع شریف کی کئی یا اس کا علم نہ ہوتو انسان اپنے دل سے گواہی مائے ، ول ہمیشہ فحیک فقو کی دیتا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے گنا ہوں کی کثر ت سے اپنے دلوں کوزنگ آلوہ کر لیا ہوا ورجن کے دل کی آتھوں پر پردہ پڑ چکا ہوان کوسید مصرات کا پنہ نہیں چلتا اور اگر فطرت سلیم ہوا وردل صاف ہوتو ای کا نام ہدایت ہے ایسے انسان اپنے ول میں نبی علیہ السلام کی فطری اور طبعی مجت محسوس کرتے ہیں۔

نی اگرم طرفیقالم کی محبوبیت کا فطری جذبهانسانوں میں بی تبییں بلکہ حیوانات ، میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور است

نبا تات اور جماوات تک جس سرایت کر گیا ہے۔ چند دلائل درج و بل جیں۔

جیت الووائ کے موقع پر جب نبی اگرم شائی آغ اونٹوں کواپنے وست مبارک ہے

قربان کرنے گئے تو محابہ کرام عظامیہ و کھے کر جیران ہوئے کہ اونٹ قربان

ربال و المحاليد دوسرے سے آئے بڑھ بڑھ کرا پٹی گرونیں چیش کرنے گئے۔ حاکم لا ہوری نے کتنا پیاراشعر کہاہے

> ۔ ابروے تو ازہ کرد کلنے یہ کینے یک مید اوا سود زبانے یہ زمینے

یں سید کی سے اور اور کی میان نے جلہ چ حاکر جب کمیں گاہ کونشانہ بنایا توایک

شکار بھی کسی وقت زیٹن پرقرار نہ پکڑ سکا)

لعِنی ہر شکار نشانے پر دوڑ دوڑ کر آ جاتا کہ پہلے مجھے شکار سیجئے پہلے مجھے۔امیر خسر وفریاتے ہیں

بحد آبوان صحرا سر خود نهاده بر کف
 بد امید آنک روزے بد شکار خواتی آمد

( جنگل کے سب ہر ہرن ہاتھ پر سر لئے پھرتے ہیں اس امید پر کہ کئی شکسیں دن آپ ہار کیلئے آئیں گاور ہم ہیں ہوجا کیگئے )

> ۔ سر بوقت ذکا اپنا ان کے زیر پائے ہے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹے کی جائے ہے

- ای طرح ایک اون کا بی می این فران کی خدمت شی چیش ہو کرا ہے و کھا ورغم کا اظہار کرنا اور رونا بھی حیوانات میں حب رمول میں ایم کے موجود ہونے کی واضح ولیل ہے۔
- اسسطوانه حنانه (محجور کاتا) کا نجی اگرم منتیقیم کی جدائی میں اس تقدر رونا که مجد گوخی افزی اور صحابہ کرام منتی جیران رو گئے۔
- مختلف مواقع پر در نتول کا نی اگرم می نیزی کوسلام ویش کرنا نباتات میں دب نبوی کے موجود ہونے کی واضح ولیل ہے
- بخاری وسلم شریف کی روایت ش ب که نبی اگرم شفظ نے ایک مرتبہ جبل
   احد کی طرف و کی کرفر مایا هدا جبل بحینا و نحیه (ید پہاڑ ہم ے مجت کرتا
   باور ہم اس سے مجت کرتے ہیں )۔

بیفر مان ذیشان بھادات میں حب نیوی مٹھائھ کے موجود ہونے کی تچی دلیل ہے بیلمام مثالیس نبی اکرم مٹھائھ کی محبوبیت عامہ کا جوت چیش کرتی ہیں۔

### \*\*



# صحابه كرام اورعشق رسول

سحابہ کرام عظمائ است کے ووخوش نعیب حضرات میں جنہوں نے ٹی علیہ السلام کا دیوار کیا اور ایمان کی حالت میں آپ علیقظ کی سحبت پائی ۔ در حقیقت میہ عشاق کی ایک جماعت تحقی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے چنا تھا کہ وومحبوب کی اداؤں کو اپنا کمیں اور اپنے دل و وماغ میں محفوظ کر کے اپنے بعد والوں تک پہنچا کمیں۔ مثبع رسالت کان پروانوں کے رکھوا قعات پیشی خدمت ہیں۔

# منزت الويكر صديق على كاعثق رسول بالتلطية

• سیدتا ابو بحرصد بی بیشدای امت کے سرخیل امام اور محتق رسول میشیخیم بیل سب ہے آگے برحضہ والے بیں ۔ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بحرتی آپ کی چار بیشین صحابی بنیں ۔ رنگ سرخ وسفید اور بدن دبلا پتلا تھا۔ آپ بیشد نے نبی علیہ السلام ہے کمالات نبوت سب سے زیادہ حاصل کئے ۔ قر آن مجید میں آپ بیشہ کے لئے نانبی الشین اور لصاحبہ کے الفاظ وار دہوئے ہیں ۔ حضرت صدیق اکبر بیشی کی صحابیت کا صحابیت قر آن مجید ہے تابت ہے ای لئے حضرت صدیق اکبر بیشی کی صحابیت کا انکار صریح کفر شار ہوتا ہے۔

GOVERNMENT TO SEE

امام رازی رحمت الله طبید في قانی الشین کی تشریخ کرتے ہوئے لکھا ہے کان ثانی محمد ملائق فی اکثر المناصب الدینیه. اعتے معرت محمد مراق کے تانی اکثر دین مراجب میں ا

اس کی تفصیل یوں ہے۔

- آپ رہاہ دعوت الی اللہ عمل نبی علید السلام کے حافی تھے۔
  - ⊙ آپ ﷺ فزوات میں نبی علیه السلام کے ٹانی تھے۔
    - آپ ﷺ بلس میں نی علیدالسلام کے ٹائی تھے۔
- آپ د نماز کی امامت میں نبی علیا العلام کے تائی تھے۔
- آپﷺدروضہ وانوریں وفن ہونے میں نبی علیہ السلام کے ٹائی تھے۔

علامہ سید محدود آلوی رحمة الله علیہ في الى شابكار تصنیف روح المعانی میں تكھا ب كه غارثور ميں واضل ہوئے سے پہلے ابو بكر صد بق داللہ في علیہ السلام كى خدمت ميں عرض كيا۔

وَالَّـذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تَدْخُلُ حَثَّى اَدْخُلَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيُّ عُ نَزَلَ بِيُ قَبْلَكَ

(اس ذات کی حتم جس نے آپ مٹرٹیٹیٹر کوچن کے ساتھ بھیجا آپ غار بیں ہرگز داخل نہ ہوں جب تک کہ جس اس جس داخل ہو کر جائز و نہ لے لوں اگر کوئی موذی چیز ہوآپ مٹرٹیٹیٹر سے پہلے دہ جھے پر دار دہو)

جب صدیق اکبر عصف فار کی صفائی کرلی تو غارے اندر کی سوراخ تھے انہوں نے اپنے کپڑے محار کراس کے گزوں سے سوراخ بند کرو ہے ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر علیہ نے اس پراپی ایزی رکھ دی علامہ آلوی رحمة

الله عليه لكين بي

وكان في الغار خرق فيه حيات وافاعي فخشى ابو بكر ان ينخرج منهن شنى يوذي رسول الله المنات فالقمه قدمه فجعلن يضرينه ويلسعنه .

(اورغار میں ایک سوراخ قفاجس میں سانپ جیے موذی جاندار تھے۔ پس حضرت ابو بکر پیٹائو خدشہ لاحق ہوا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نبی علیہ السلام کوایڈ انہ پہنچائے۔ پس آپ بیٹھ نے اپنا قدم اس سوراخ پرر کھ ویا موذی سانپ نے آپ بیٹھ کوکاٹ لیا)

جب آپ ﷺ کے جمم مبارک میں زہر کا اثر ہوا تو ہے اختیار آ تکھوں ہے آنسو نکل آئے بقول علامہ آلوی رحمة الله علیہ

(ان كَ تُوكَّرِ فَي كَلَّكُرْ فِي عليه السلام كى محبت كى بنا پر انبول في الله عليه السلام كى محبت كى بنا پر انبول في الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله علي

د نیائے عشق و محبت کی بیدا یک بے مثال داستان ہے۔ جب نبی علیدالسلام کے رضار مبارک پرآنسوؤں کے قطرے گرے تو آپ مٹھٹی آئے یو چھا، ابو بکر پھڑے! کیا بات ہے؟ صدیق اکبر پھٹ نے صورت حال ہے آگاہ کیا۔ نبی علیدالسلام نے اپنا لعاب دئین لگایا تو زبر کا اثر جاتارہا۔

عشق کی لڈت گر خطروں کی جانکاہی میں ہے حضرت الوبکر پھنے نے سفر جرت کی رفاقت کے لئے خود تمنا پیش کی جونی علیہ الله من قبول قربائی واس پر الو بکر عظامر و پڑے ۔ سیدہ عائش من من من من من کو السال من قبول قربائی واس پر الو بکر عظامر و پڑے ۔ سیدہ عائش عظائہ المان قرط خوشی میں بھی رو پڑتا ہے۔ مزے کی بات بیہ ہم کداس عاشق صا وق سید ناصد ایق اکبر عظامکا سازا گھرانہ ٹی علیہ السلام کی خدمت میں مشغول تھا۔ حضرت الو بکر عظام میں ساتھ رہے وصفرت عبدالرحلٰ بن ابو بکر عظام سازا دن قربی کو عارفور میں آگر حالات عظام سازا دن قربی کو عارفور میں آگر حالات ہے آگا ہ کرتے ہو و عارفور میں آگر حالات میں آگر والات کی خبر لیتے اور دات کو غارفور میں آگر حالات میں آگر والات کی خبر ایسے کا دوروں و حارفور میں آگر حالات میں آگر دوروں و دوروں و عارفور میں گھا تا ہوں کی بہانے عارفور میں آگر دوروں و حارفور میں گھا تا ہوں کہا تھیں۔ میں خبر نے دوروں و حارفور میں گھا تا ہوں کہا تھیں۔ میں خبر نے دوروں و حارفور میں گھا تا ہوں کہا تھیں۔

الك دفعه اساء بنت الوبكر ﷺ كها تا كِيرَآ تَمِي تَوْتِي الظِّيرَةِ فِي الطِّيرَةِ عَيْلًا كَمَاسٍ كَا ج ومغموم وکھائی دیتا ہے۔ یو ٹیھاا تا رکیا پریٹائی ہے؟ عرض کرنے گئی کہا ہےا للہ ك محبوب من يَقِيدُ إكل جب مين كها نا ينهي كروا لين جار بي تقى تو الوجهل في راست یں جھے پکڑ لیا کہنے لگا جہیں پتا ہے کہ تمہارے پیفیر انتھا کہاں جی؟ میں نے کہا، ہاں۔اس نے کہا، بتاؤ۔ میں نے کہا جیس بتاتی۔اس نے دھمکایا کہ بتا دوور نہ میں حمہیں بہت ماروں گا۔ میں نے نہ بتایا۔ اُس نے ایک زور دارتھیٹر میرے رخسار یر مارا میں نیچ گریزی دمیری پیشانی پھرے تکرائی اور اس میں سےخون نکل آیا \_ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے ابوجہل ہے کہا کہ" یاور کھا میری جان تو تير عنوا لي تكريس محدم في مؤيَّة كوتير عنوا لينيس كرون كي" - في عليه السلام ا سابنت افي بكر روي كي بات سُن كربهت زياده متاثر موع اور فرمايا - " عمل في سب كاحانات كابدله يكاو يامرابو كريد كاحانات كابدلدالله ديكا"-اى وجب علامدا قبال نے لکھا

۔ آل امن النائ برمو لائے ما آل کلیم اول سینائے ما (وو (صدیق ﷺ) مارے مولا شائے کا سپاوگوں میں سے برامحن اور وہ مارے طور مینا کا پہلاکلیم (

جب تین دن کے بعد فارٹورے نکل کر مدیند منورہ کی طرف روانہ ہوئے تی بیا ہے علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر بھی جیچے چلتے ہیں بھی والیم بھی بالیم نے فرما یا، ابو بکر بھی ہیں بھی جیچے چلتے ہیں بھی والیم بھی بالیم اللہ کے محبوب السلام نے فرما یا، ابو بکر بھی ہیں کیا معا ملہ ہے؟ عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب مثابتی اور آگا ہے کہ وشمن کہیں والیم سے نہ آجا ہوں تی خوا وہر چلتے لگ جاتا ہو جلتے لگ جاتا ہوں ۔ بھان اللہ ، جس طرح علی کی کر دیروانہ چکر لگار ہا ہوتا ہے ایک عاشق صادق اسے محبوب مثابتی کے گردیوں چکر لگار ہا تھا۔

جب نی علیدالسلام ام معید کے قریب پیٹھ تو جبوک کی وجہ ہے آگے سنر جاری
رکھنا دشوار ہور ہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر عظامت ام معبد کی اجازت ہے بکر یوں کا
دودھ نکالا اور نبی علیدالسلام کی خدمت ہیں چیش کیا۔ جب نبی علیدالسلام نے خوب
بی بحرکر پی لیا تو ابو بکر عظامہ کوخوشی ہوئی۔ چنا نچہ بعد میں کسی موقع پر بیدوا تعد سناتے
ہوئے حضرت ابو بکر عظامت کی کہا'' فینسر ب حصی د صبت '' ( نبی علیدالسلام نے
اتنادود یہ بیا کہ میں خوش ہوگیا )۔

مشق نیوی میں کی میر کتنی بیاری مثال ب کددود هاتو محبوب علی فی نوش فر ما رہے میں اور محب حقیق کاول خوش سے چھولائیں ساتا حالا تکدیجوک صدیق علیہ کوہمی مذحال کرر ہی تھی۔ مدید طیب پنجے تو اہل مدید نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا۔ گر چونکہ انصار عظیہ پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت ہے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ لبنداو فلطی ہے حضرت ابو برصد این عظیہ کے گر دجمع ہونے گئے۔ ابتاع اتن کا مل تھی کہ نبی اورامتی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھارفتار ، گفتار ، حیال ڈھال ، لباس وغیرہ میں اتنی مشاہبت تھی کہ نقل اوراصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

من تو شدم تو من شدی من شدم تو جاں شدی

تاکس گوید بعد ازیں من ویگرم تو دیگری

{ش، تُو ہوگیا تُو، میں ہوگیا۔ میں تن کیا تو جان ہوگیا اب کو فی نہیں کہد

مکنا میں اور ہوں اور تُو اور ہے | ۔ (بیغنا فی الشخ کا مقام ہے )

جب آفا ہے کی گری میں شدت آنے گی تو حضرت صدیق اکبر پیلائے اپنے

آفا کے سریہ چا در پھیلائی تب لوگوں کو خادم و مخدوم میں پیچان ہوئی۔ بخاری شریف

"ف قبل ابو بكر حتى ظل عليه بر دانه فعر ف النا س رسول الله عند ذلك"

إجب ابو بكر عليه آئے بر سے اور رسول علي الله على على وركا ساميد كيا تواس پراوكوں نے مى عليه السلام كو پېچانا )

اس واقعے سے ایک عاشق صادق کی کامل اجاع کا پید چلا ہے۔

 علامدا بن جرعسقلا فی دیمة الله علیہ نے لکھا ہے کدا یک مرتبہ ہی علیہ السلام نے فرمایا

حبب الى من دنياكم ثلث. الطيب. والتساءو جعلت قرةعيني

#### في الصلوة

ے ۔ { تبہاری و نیا میں سے مجھے تین چیزی محبوب میں ۔خوشبور نیک بیوی اور

میری آ تکھوں کی شندک تماز میں ہے ا

و فاؤں کے بادشاہ حضرت ابو بکر ﷺ بین کرنز پاشے اور عرض کیا ،اے اللہ م

ك محبوب منظمة المحص بحى ثين جزين پيندين

النظر الى و جهك. انفاق ما لى على امرك. وان تكون بنتي في بيتك

(آپ طَفِيَةِ كَ چِره انوركو ديكِنا، آپ طَفِيَةِ كَ عَمَّى بِ مال خَرجَ كَرَنا اوريد كرميري يِنِي آپ طِفِيَةِ كَ لَكَانَ عِن بِهِ)

ان میموں چیزوں کا مرکز ومحور و یکھا جائے تو آ قائے نامدار میں آئے گی ذات بابر کات بنتی ہے۔ بھی تو عاشق صاوق کی پیچان ہوتی ہے کہ اس کا سب پھھا ہے محبوب پرقربان ہوتا ہے۔

#### 🔞 حضرت عمر و بن العاص ﷺ کی روایت ہے

وبایالی ابویکر عظام آگے بڑھے اور اے کندھوں سے پکڑ کر ہٹایا اور کہا کہتم

اشخ میں وہ رفیق ہوت ہی آگیا
جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار
لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وقا سرشت
ہر چیز جس کا چیئم جہاں میں ہو اعتبار
ہولے صنور مائی چاہے قکر عیال ہی کئے
لیے لگا دہ عشق و محبت کا راز دار
اے تھے سے دیدہ مہ و الجم فروغ کیر
اے تیزی ذات باعث کوین روزگار
پوانے کو چاغ ہے بلیل کو پھول ہی

ایک مرتبہ نی علیہ السلام نے ابو بکر عظامہ کو پھٹے کیڑوں میں ملیوں و یکھا تو فرمایا ،ابو بکر عظامہ! تم پرایک وقت خوشحالی کا تھا اب حمییں وین کی وجہ سے کتی مشقتیں اٹھا ٹی پڑر ہی ہیں۔ابو بکر عظامہ تڑپ کر ہوئے۔

اما لوعشت عمر الدنيا و اعذب به جميعا اشد العذاب لا يفر جني فرج الملح بعدا ہو بکر پیشامیری امان میں جیں۔قریش نے اس امان کوشلیم کرلیا گرفر مائش کی گہ ابو بکر پیشاہ کو سمجھا دو کہ بیقر آن اونچانہ پڑھے۔ بناری شریف کے الفاظ میں!۔

"ولا یستعلن به فانا نخشی ان یفتن نساء ناوابناء نا" إیداد کی آدازے قرآن ندر برجے ہمیں ڈرے کہ ہاری عور تی اور بنیج متاثر ند بوجا کیں۔ ا

حصرت ابو مکر علی کوشش رسول علیقاله کی وجہ ہے عبادت میں اتنا کامل شغف عاصل ہو گیا تھا کہ سرون وگر ان کی وجہ ہے ماصل ہو گیا تھا کہ سوز وگداز کی وجہ ہے رفت طاری رہتی تھی جس کا دوسروں پر بھی اثر پڑتا تھا۔ بخاری شریف کے القائل ہیں:۔

و کان بصلی فیده و بقرء الفر آن فینقذف علیده نساء
المشر کین و ابناء هم و هم یعجبون فیه و ینظرون الیه و کان
ابو بکر شه رجل بکاء لایملک عینیة اذا قرء القران
ا آپ شافاز ادافر ماتے اور قرآن مجید پڑسے پس شرکین کی مورش اور پچ آپ شاد کو بنظر تجب و کھتے۔ ابو کر شافی یہ کیفیت ہوتی کہ جب
قرآن پڑسے تو زار وقطار روتے انہیں اپنی آنھیوں پر قابوندر ہتا ا

> فائمی ار دالیک جو ارک و ارضی بیجو ار الله عز و جل {شن تهاری امان واپس کرتا مول اورانشک پناه پرراش موں}

حضرت ابو بكر ظائف فے جواب دیا:

حضرت عمر مداف فرماتے میں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں انفاق فی سیل اللہ کا تھم دیا میرے پاس کافی مال تھا میں نے سوچا آج میں ابو بکر مداف سیقت لے جاؤں گا، چنا نچے میں نے آوھا مال صدقہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے بو ایسا اہل خانہ کے

#### ﴾ من من من من من کان کی کان کی کار میں من منظم میں کان کی کی کی اور ہے کا ایک ایسے خفص کے قبل کرنے کے دریے ہوجو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے )

یب ابو بگر عظائف خطبہ و یا تو کفار نے نبی علیہ السلام کوچھوڑ کر ابو بگر عظائم کو پھوڑ کر ابو بگر عظائم کو پھوڑ کر ابو بگر عظائم کو پکڑلیا اور اس قدر مارا کہ بعض لوگون نے سمجھا کہ فوت ہو چکا تھا، جب کافی دم یہ ابو بگر عظائم کے رشتہ واران کو اٹھا کر گھر لائے تو پوراجہم زخمی ہو چکا تھا، جب کافی دم یہ کے بعد بیہوٹی ہے افاقہ ہوا تو آنکھیں کھولتے ہی آپ عظائم نے بوچھا کہ نبی علیہ السلام کس حال میں جیں؟ والد و نے کہا ،ہمیں علم نہیں ۔ علا مدا بن حجر مسقلائی رخمۃ الله علیہ نے الاصلام کس حال میں جیں؟ والد و نے کہا ،ہمیں علم نہیں ۔ علا مدا بن حجر مسقلائی رخمۃ الله علیہ نے الاصلام کی جا

(بے شک اس نے بے ہوٹی ہے افاقہ کے بعد نبی علیہ السلام کی خیریت پوٹیسی ۔ تو ان کی والدونے کہا ، ہمیں معلوم نہیں ۔ تو آپ ﷺ نے فر مایا ، ام جیل بنت الخطاب ہے پو چھنا۔ وہ اس کی طرف گئی اور جاکر پو چھا ) عشق ومحبت کی تنتی اعلیٰ مثال ہے کہ اپنی تکلیف کو یکسر جھول کر جب تک نبی علیہ واسلام کی خیریت معلوم نہیں کی اس وقت تک چین نہیں آیا۔

پچھ عرصہ کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر عظیہ کواجازت دی کہتم حیشہ جحرت کر جاؤاس لئے کہ کفار تنہارے در پے جیں۔ حضرت ابو بکر عظیم چل پڑے، راستے جی مقام برگ اسماً پر ایک کا فراہن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہتم جیسااچھا آ دمی یہاں سے کیوں جائے، چلو جی جہیں اپنی امان جی رکھتا ہوں۔ چنانچے ابن الدغنہ نے مکہ تحرمہ جی آ کر قریش مکہ جی اعلان کیا کہ آج کے

[اگر سازی زندگی ای مشتت میں گذار دول اور شدید عذاب میں مبتلا ر ہوں حتی کہ شندی ہوا کا جمولکا بھی نہ گلے اے مجوب شاہلے! آ پ شاہلے كى معيت كے بدلے بدسب كچھ برداشت كرنامير ب لئے آسان بي 🗿 حضرت ابو بكر ﷺ أيك مرتبدا ہے گھر ميں رور و كر دعا ما گگ رہے تھے جب فارغ ہوئے تو اہل خاندنے ہو جھا کہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میرے یاس کھے مال ہے جو میں تبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا جا بتا ہول مگر دینے والے کا باتھ او بر ہوتا ہے' لینے والے کا نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا ﷺ کی اتنی ہے او بی نہیں کرنا جا ہتا اس لئے رب کا نئات ہے روروگر دعا ما تگ ریا تھا کہ اے اللہ! میرے محبوب عَنْ اللَّهِ كَ وَلَ مِينَ مِيهِ بِاتْ وَالَ وَ عَ كَدُوهِ الْوِيمُ عِنْهِ كَ مَالَ كُوا بِنَا مَالَ مَجْهَ كُرفَرَ عَ کریں چنا نیے دعا قبول ہوئی۔ حدیث یا ک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بكر ﷺ كے مال كواہينے مال كى طرح فرج كرتے تھے۔ ايك حديث ياك میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا

- "としなりはとてとなる

جب بی علیہ السلام نے دنیا ہے پر دہ فر ما یا تو سحابہ کرام عظا ہے گا بہاڑ ٹوٹ پڑا۔ معترت عمر عظانہ جیسے جلیل القدر محانی ہاتھ میں تکوار نے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ بی علیہ السلام ٹوٹ ہو گئے ہیں اس کا سرتھلم کر دوں گا۔ جب معترب '' رکھر عظانہ کو پہند تھا تو آپ تھڑ یف لائے۔ بخاری شریف میں ہے۔

فجاء ابو بكر ﷺ فقبله و كشف عن رسول الله ﷺ فقبله و قال بابي انت و امي طبت حيا و ميتا

ا پس ابو بکرآئے اور نبی علیہ السلام کے چیرے سے جاور بٹا کر چیٹانی کا بوسہ لیا اور کہا ،آپ شائل پر میرے ماں باپ قربان آپ شائل نے زندگی بھی یا کیز وگزاری اور یا کیزگ سے جی خالق کو جالے ا

سیدناصد میں اکبرس کو بعض قرائن سے پتا چل چکا تھا کداب محبوب مٹائی آئے ہے۔
جدائی ہوئے تو محبار ہے اس لئے جب سورۃ الصر تازل ہوئی تو سحایہ کرام خوش ہوئے
گر عاشق صادق ابو بکر رہید دل گرفتہ ہو کر سمجد کے کونے میں روئے بیٹھ گئے۔
سحابہ کرام مسے کہا کہ لوگ فوج در فوج واعل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا
ہے۔ زیایا، ہاں جب کام کمل ہوگیا تو محبوب میٹھ آئے ہی تو ایے محبوب شیقی سے جا
میس کے میں جدائی کے تصور میں میٹھا دور ہا ہوں۔

السال المنظمة على من المنظمة الموجم عليه من والدابو قاف عليه المان لائة توني عليه المان لائة توني عليه المنال من المبارة الما المبارة الما المبارة المبارة

کے حضرت ابو بکر صدیق بیٹی بیٹی کا کی کا کا کا کا کا حاصل کر چکے ہے کہ اس ان کو اپنے مجبوب بیٹی بیٹی کا مثان میں ذرای گنتا فی بھی پر داشت نہ تھی ۔ چنا نچہ ایمان لائے ہے کہ ایمان لائے ہے کہ ایمان لائے ہے کہ ایمان لائے ہے کہ ایمان لائے کے دالد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی ناز بیابات کر دی تو معفرت ابو بکر مطابق نے ایک زور دار تھیٹر رسید کیا۔ ایک مرتب ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گنتا فی کی تو ابو بکر مطابق کی طرح اس پر جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گنتا فی کی تو ابو بکر مطابق کے طرح اس پر جبیٹے اور فر مایا" تو وقع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاہے" بیشوت ہے اس بات کا کہ عشق ایکھے برے انجام کا فہیں سوچنا۔

اسلام کو واپس بلالیا جائے ہو وفر مالیا تو اطراف مدینہ کی بعض قبائل دین اسلام کے گھرگئے ۔ سیای حالات نے تکلیفی افتیار کرلی۔ اکثر صحابہ علیہ کی رائے تھی کہ لاکٹر اسلام کو واپس بلالیا جائے جس کو نبی علیہ السلام قیعرروم کے مقابلے کیلئے روانہ کر چکے تھے لیکن ابو بکر علیہ نے فر مایا 'فتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ، ابو بکر علیہ سے ہرگز نہیں ہوسکتا کہ اس لفکر کو واپس کرے جس کو اللہ کے مجبوب طبیقی نے فر کھیا ہے۔ جس اس ففکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا آگر چہ جھے یعین بوکہ کتے میری ٹائنس تھی کر لے جا تمیں گئ ، عشق کا فیصلہ حقل کے فیصلہ سے متصادم تھا لیکن و نیا نے و بکھا کہ فیرای جس تھی۔ سازشیں خود بخو دختم ہو گئیں متصادم تھا لیکن و نیا ہے و بکھا کہ فیرای جل کا رق بدل گیا۔ عشق ایک مرتبہ پھر وجت گیا۔

کی حضرت ابو بکر پیشان اپنی و قات سے چند تھنے پیشتر سید و ھائشہ پیشان ہی ہو تھا کہ نبی علیہ السلام کی و قات کس و ن ہو گی اور کتنے کپڑوں بیس گفن دیا گیا۔ مقصد بیر تھا کہ مجھے بھی ہوم و قات اور کفن وفن میں نبی علیہ ولسلام کی موافقت نصیب ہو۔ زندگی Company (\*X\*X®X®X®X®X

میں تو مشابہت بھی ہی تکی فوت ہونے میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ اللہ اللہ سے شوق انتہا ہے آخر تھے جو صدیق اکبر علیہ بلکہ عاشق اکبر

حضرت ابو بکر رہائے نے وفات ہے پہلے وصیّت کی تھی کہ جب میراجنازہ تیارہ و جائے تو روضنہ اقدی کے درواز ہے پر لے جا کر رکھ دیٹا اگر در واز وکھل جائے تو وہا ں وفن کر دیٹا در نہ جنت البقیع میں وفن کرتا۔ چنانچہ جب آپ پھنکا جنازہ دروازہ پر رکھا گیا تو ''انشیق المقضل وانتفت حالب ب'' ( تالہ کھل گیا اور دروازہ مجی کھل گیا ) اور ایک آ واز سحابہ پھنے نے تی کہا اد خیلو السحبیب الی الحبیب ( ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔ (شواہرالغیم ق)

> ۔ جان ہی وے دی جگر نے آپ پائے یار پر عمر بجر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا

## حضرت عمره كاعشق رسول عليه

حضرت عمر علی بہت صاف اور سنجیدہ مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ جب طالت کفر میں تھے تو نبی علیہ السلام کوشہید کرنے کی نبیت سے گھر سے لکے جب ایمان قبول کرلیا تو بیت اللہ شریف کے قریب جا کراعلان کیا اسے قریش مکدا مسلمان برسر عام نمازیں پڑھیں گے جواپی یوی کو بوہ اور بچوں کو پیشم کروانا جا ہے وہ مر شاہ کے مقالے میں آئے۔ آپ مطاب کے ایمان سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقویت بخش مقالے میں آئے۔ آپ مطاب کو ایمان سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقویت بخش ایک مرتبد دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنی جان کے علادہ ہر چیز سے زیادہ مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنی جان کے علادہ ہر

اے اللہ کے ٹی میں آب آپ مجھائی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہیں مجرساری زندگی ای پر جھر ہے۔ چندمثالیس درج ذیل ہیں۔

- (۱) حفرت عبيد بن جرئ رحمة الله عليه في حفرت عرب بها، يم في ويكما ب كدآب على تل كرد باخت ك بوئ يجز كاب بال جونا بينت بين وآب هاف فرمايا، عمل في رسول الله عليهم كوديكما كدآب عليهم ايما بي جونا بهما كرت تع جم ير بال ند بول الله على بحى ايما جونا بند كرنا بول ( الماكل ترفى)
- (1) فق کمد می معزت این عماس بیدا ہے تجریر سوار ایوسفیان بن حرب کو بھاکر
  لاے اور ٹی اگرم طباق کی خدمت میں عرض کیا کداے اللہ کے ٹی طباق اس
  ف ایوسفیان کو پناہ دی۔ معزت عمر بید نے عرض کیا، اے اللہ کے ٹی طباق اس
  د ایوسفیان کو بہت ایذا کہتا گی ہے مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سراڑا
  دوں۔ معزت عماس بید نے معزت عمر بیدی طرف متوجہ ہو کر کہا اے عمر ااگر ابو
  مفیان قبیلہ ہو عدی میں ہے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں معزت
  عمر بید نو عدی میں ہے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں معزت
  عمر بید نو عدی میں ہے ہوتے تو آپ اسلام لائے تو آپ بیدی کا ایمان لانا مجھے
  ایمان لانے ہے زیادہ محباب کے ایمان لانے ہے زیادہ محبوب تھا اس لئے کہ آپ بید کے
  ایمان لانے ہے دیا میاسام کو خوثی ہوئی تھی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ معز ہوئے ہوئی کہ ورث تا کہ کہ آپ بید کے
  آپ بید کے
  آپ بید کی خوثی کو ہر چیز پرتر جج دیتے ہے۔ (پیشی ، براز ، اصاب)
- (۳) نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک یمبودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ یمبودی چونکد حق پر تھا لبذا نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے ویا۔ منافق نے سوچا کہ مصرت ممرعظہ یمبود یوں پر سخت کیر میں ذراان سے بھی فیصلہ کروا

لیں۔ جب معزت عمر عظامہ کو معلوم ہوا کہ تی علیہ السلام پہلے فیصلہ دے بچکے ہیں اور میر منافق اپنے تق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ اپنے گھر ہے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑادی پھر کہا، جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نبیس ماننا عمر عظامہ اس کا فیصلہ ای طرح کرتا ہے۔ (تاریخ الخلفاص ۸۸) (ع) حضرت عمر عظامہ کو جب وصال نبوی مڑھ تھا کے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ریکھات کے

يا رسول الله بابي انت و امي لقد كنت تخطبنا على جذع النخلة فلما كثر الناس اتخذت منبراً تسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن

(پارسول الله علیه استهار الله علیه بریرے مال باپ قربان مول آپ کھورے ایک حضر کے ایک حضر کے ایک حضر کا کہ سب اوگوں کی کھڑت مونی تو آپ علیه ایک مغیر بنوایا تا کہ سب کو آواز پہنچا کیس۔ آپ میں اور اور موے تو وہ درخت آپ میں ۔ آپ میں کی جدائی پر دونے لگا آپ علیہ اینا باتھ اس پر دکھا تو وہ چپ موا)

جب ایک سے کا آپ عظیم کی جدائی میں بیرحال ہوا تو آپ عظیم کی امت کوآپ علیکم کے فراق پرزیادہ نالہ وفریاد کرنے کاحق پنچتا ہے۔

(عظمت اسلام ص7)

(۵) حضرت عمر ﷺ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید ﷺ کا وظیفہ
 ساڑ سے تین بزار اور اپنے بیٹے عبد اللہ بن عمرﷺ کا تین بزار مقرر کیا۔ ابن عمر

علاد نے ہو جھا کہ آپ علاد نے اسامہ علی کور جھے کیوں دق ؟ ووکی جنگ میں جھے

ہے آگے نہیں رہے ۔ حضرت محرد ہونے نے جواب دیا کہ اسامہ علیہ تباری نسبت نبی

مٹھ آتا کو زیاد و محبوب تھا اور اسامہ علیہ کا باپ تمہارے یا پ کی نسبت نبی علیہ

السلام کو زیادہ بیارا تھا۔ لیس میں نے نبی علیہ السلام کے مجبوب کوا ہے محبوب پرترجیح

وی۔ ( تریدی مکتاب المناقب نیدین حارث )

(۱) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق بیش نے شفا بنت عبدالله العدوب بیلی باوه آکمی تو و یکسا کہ بعد حضرت آکمی تو و یکسا کہ عاتکہ بنت اسید بیٹ پہلے ہے موجو و تھیں۔ پکھے دیر کے بعد حضرت عمر بیٹ نے دونوں کو ایک ایک جا در دی لیکن شفا بیٹ کی جا در کم تھی۔ انہوں نے کہا کہ شن آپ کی پچازاد بہن بوں، پہلے اسلام لائے والی ہوں، آپ بیٹ نے محصر فاص ای مقصد کیلئے بلایا ہے، عاتکہ بیٹ تو یونی آگئی تھیں۔ آپ بیٹ نے فرمایا واقعی بیرجا در میں نے تمہیں وینے کیلئے رکھی تھی گئیں جب عاتکہ بیٹ آگئی تو بھے نی علیہ السلام کی رشتہ داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ (اصابہ مقد کرہ عاتکہ بنت اسید) علیہ السلام کی رشتہ داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ (اصابہ مقد کرہ عاتکہ بنت اسید)

آپ علی نے ایک گھرے کی کے اشعار پڑھنے کی آوازئی، جب قریب ہوئے تو پہ چلا کدایک بوڑھی عورت نی اگرم مٹیڈیٹے کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ دہی ہے۔ حضرت عمر علیہ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور ورواز و کھنگھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر علیہ کو دیکھا تو جران ہوئی اور کہنے گئی، امیر الموشنین علیہ! آپ رات کے وقت میرے دروازے پر کہنے آئے؟ آپ علیہ نے قربایا، ایک فریاد لے کرآیا ہوں کہ وواشعار مجھے دوبارہ منا کمیں جوآپ پڑھ رہی تھیں بوڑھی حورت نے اشعار على مُحَمَّدِ صَلَوةً الْآبُرَارِ صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيْوُنَ الْآخِيَارِ قَدْ كَانَ قِوَامًا بَكَى بِالْآسْخارِ يَالَيْتَ شِعْرِى وَالْمَنَا يَاطِوَارِ هَلُ تَجَمَّعُنِى وَ خَبِيْنَ الدارِ

ا حفرت محد طَهِيَّة برنيك اورا وقط لوگ درود پڑھ رہ ہیں وہ راتوں كو جا كنے والے اور حركے وقت روزہ ركتے والے تھے موت تو آئی بى ہے كاش بھے يقين ہو جائے كہ مرنے كے بعد جھے مجوب عَيْقَة كا وصل نعيب ہوگا!

حضرت عمر هيده و جي زيمن پر بينه کرکا في دير تک روت رہے دل اتناغمز ده ہوا " کئی دن پيارر ہے ۔

## حضرت عثمان ﷺ كاعشق رسول مليضة

جب سلح مدید کے موقع پر خفرت عثان غی چھ کو نمائندہ بنا کر مکر کر مربیجا گیا تو قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ جب سحابہ کرام چھ کو چہ چاتو وہ بہت ملکین ہوئے۔ بعض نے کہا کہ عثان چھ خوش قسمت بیں کہ بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فربایا کہ عثان چھ میرے بغیر طواف نبیں کرے گا ۔ حضرت عثان چھ واپس آئے تو صحابہ کرام چھ نے میرے بغیر طواف نبیں کرے گا ۔ حضرت عثان چھ واپس آئے تو صحابہ کرام چھ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قتم قریش جھے طواف کرنے کیلئے اصراد کرتے رہے اگر میں وہاں ایک کہ اللہ کی قتم قریش جھے طواف کرنے کیلئے اصراد کرتے رہے اگر میں وہاں ایک کہ اللہ کی قسم قریش جھے طواف کرنے کیلئے اصراد کرتے رہے اگر میں وہاں ایک کہ اللہ کی قسم قریش جھے طواف کرنے کیلئے اصراد کرتے رہے اگر میں وہاں ایک کہ اللہ کی قسم قریش جھے طواف کرنے کیلئے اصراد کرتے رہے اگر میں وہاں ایک کہ اللہ کی قسم قریش جھے طواف کرنے کیلئے اصراد کرتے رہے اگر میں وہاں ایک کہ اللہ کی قسم قریش جھے طواف کرنے کہ کیلئے السراد کرتے رہے اگر میں وہاں ایک کہ اللہ کی قسم قریش جھے طواف کرنے کہا گیا جہ اللہ کی تھے کہ کیلئے اللہ کی قسم قریش جھے طواف کرنے کہا کہ دھوں کیلئے اللہ کی تھے کہا کہ کیلئے اللہ کی تھے کہا کہ کیلئے اللہ کی تھے کہا کہ کیلئے کی تا کہا کہا تھے کہا کہ کیلئے کہا کہا کہ کیلئے کی کے کہا کہا کہا کہا کہ کیلئے کیا کہ کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کھیلے کیلئے کی

ایک مرجہ دسترت مثان علیہ نے ہی علیہ السلام کوا ہے گھر کھانے کے لئے مدمو کیا۔ جب ہی علیہ السلام دسترت الایکر علیہ اور دسترت عمر علیہ کے ہمراہ دسترت مثان علیہ کے گھری طرف چلے تو دسترت مثان علیہ سادا راستہ ہی علیہ السلام کے قدم مبارک کی طرف دیکھتے رہے ۔ سحابہ کرام علیہ نے جب بیہ بات ہی علیہ السلام کو بتائی تو آپ مثانی نے دسترت مثان علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی ۔ عرض کیا، اے اللہ کے مجبوب مثانی ہی ہمرے گھریں اتنی مقدس ہی آئی ہے کہ میری خوشی کی انتہائیں۔ یس نے نیت کی تھی کہ آپ مثانی ہی ہے دیم استے گھرے جال کر بہاں انتہائیں۔ یس نے نیت کی تھی کہ آپ مثانی ہی تدم اسے گھرے جال کر بہاں کہ کی گھر اسے میں آئے داد کروں گا۔ (جامع المجر ات)

# حفزت على اعشق رسول عليقة

ے مربہ جان ق بار ق فاد و ہوئے۔ مصد معامل میں انتہا ہاں کا موجود

حضرت علی علیہ نے بی علیہ السلام کوآخری مسل دیے ہوئے جوتاریخی الفاظ کے وہ پوری امت کے جذیات کی ترجمانی کرتے ہیں "میرے ماں باپ آپ مؤلفہ پرقربان آپ مثل الله کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کی دوسرے کی موت سے نہ گئی تھی یعنی وہی آ سانی کا سلساد تم ہو گیا۔ آپ مثل آپ مثل کی جدائی عظیم صدمہ ہاگر آپ مثل الله فی خبر کا تھم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ مثل آپ مثل فی برآن نو بہائے تاہم ورد و درمان اور زخم کا علاج کی جمعی نہ ہوتا"۔

### صحابة كرام على عشق رسول مُؤلِيًّا كِمتفرق واقعات:

● حضرت انس بن نضر مظاہ جنگ احدیم الزتے لڑتے بہت آگ دیل گئے جب اوھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو مسلمانوں کو پریٹائی کے عالم میں پایا۔ پو چھا ، کیا ہوا؟ جواب ملاکہ جن کے لئے لڑتے تھے وہ بی شدر ہے تو اب کیا کریں ،ہم نے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ۔ حضرت انس بن نضر ہشاہیہ من کرنڑ پ اشھے اور فربایا کہ لوگوہم نبی علیہ السلام کے بعد زندہ رہ کرکیا کریں گے چنا نچہ آگے بڑھے اور لڑکر شہاوت پائی۔ جب ان کی لاش دیکھی گئی تو تکواراور نیزے کے ۱۸ زخم شے ۔ کوئی فخض نہ پیچان سکاان کی جمن نے الگیوں ہے ان کی شنا خت کی ۔ ( بخاری فردہ واحد 578)

اجرائی علیہ السلام کے پروہ فرمائے کے بعد حضرت بلال پھیدشام کی طرف ہجرت کر گئے ۔ ایک سال کے بعد خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی فرمایا، اے بلال پھیدائم نے ہم ہے ملنا چھوڑ ویا آئی دور فیکا نہ بتالیا۔ حضرت بلال پھیدگی آ کھی کھل گئی ، عشق نبوی میں بھی نے اتنا جوش مارا کدرات کے وقت او نمنی پر سوار ہو کر

(ق) جنگ اُحدین جب کفار نے نبی علیہ السلام پر جملے کی پرزور کوشش کی تو چند نو جوان سحابہ چھیہیں۔ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ گے ان بین ہے اکثر نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک سحابی چھیہ کوزشوں سے چورحالت بیں دیکھا گیا ،گسی نے پوچھا کہ آپ چھیہ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بین آخری کمے بین اپنے محبوب میں قرقیق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو اضا کر نبی علیہ السلام کے پائی لئے آئے۔انہوں نے جب چروانو وکو دیکھا تو آخری چیکی کی اور جان جان آخریں کے پر ذکردی۔ (مسلم غزوواحد)

> ۔ لکلِ جائے دم جیرے قدموں کے پیچے کیک ہے تمنا کبی آرزو ہے

ای مضمون کو کئی دوسرے شاعر نے دوسرے اندازے یا ندھا ہے

- تیرے قدموں میں سر جو اور تار زندگی تو نے

بی انجام الفت ہے بی مرنے کا حاصل ہے

ای مضمون کوایک شاعر نے تیسرے اندازے باندھا ہے

- تیری معراج کہ تو لوج و تلم کک پہنچا

میری معراج کہ میں تیرے قدم کک پہنچا

کی فق کمد سے پہلے حضرت زید عظاد شمان اسلام کے ہاتھوں گرفار ہو گئے
ایوسفیان عظام نے ان سے ہو چھا کدائے نید عظام ایم تہمیں اللہ تعالی کی حم وے کر
ہو چھا ہوں تھ تھ بتا کیا تہمیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتے
اور تہماری جگہ تہمارے بیغیر اسلام ہوتے ؟ حضرت زید عظام نے تڑپ کر کہا ،اللہ
تعالی کی تم ا بھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے اہل میں رہوں اور میرے آقاو
سردار کو کا نتا چھے ۔ بیس کر ایوسفیان عظام نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں و یکھا کہ کی
سردار کو کا نتا چھے ۔ بیس کر ایوسفیان عظام نے رسول میں تھا ہے کہتی نہیں و یکھا کہ کی
این ہشام)

الله حفرت بال علیه کاوت و قات قریب آیا تو یوی نے کہا واحسز نساہ (بائے غم) آپ نے فرمایا و اور خوش کہ کل ہم غم) آپ نے فرمایا و افو حناہ غدا اللهی محمدا و اصحابہ (واو خوش کہ کل ہم محمد اور ان کے اسحاب علیہ کے اس سے پتا چاتا ہے کہ سحاب کرام علیہ کس طرح و یواندوار نبی علیہ السلام ہے جبت کرتے تھے۔ (فنفا مشریف) کرام علیہ کس طرح و یواندوار نبی علیہ السلام ہے جبت کرتے تھے۔ (فنفا مشریف) حضرت انس علیہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی علیہ السلام کی وجوت کی اور شور با چیش کیا جس میں کدواور خشک کیا ہوانملین کی اور کھانے میں جوکی روٹی اور شور با چیش کیا جس میں کدواور خشک کیا ہوانملین کی اور کھانے میں جوکی روٹی اور شور با چیش کیا جس میں کدواور خشک کیا ہوانملین کی اور کھانے میں جوکی روٹی اور شور با چیش کیا جس میں کدواور خشک کیا ہوانملین کے اور کھانے میں جوکی روٹی اور شور با چیش کیا جس میں کدواور خشک کیا ہوانملین کے اور کھانے میں جوکی روٹی اور شور با چیش کیا جس میں کدواور خشک کیا ہوانملین کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہے کیا ہونے ک

سوشت تفار کھانے کے دوران میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کدو کے گئزے تلاش کر کے کھار ہے ہیں۔ پس مجھے اس دن سے کدو کھانے سے رغبت ہوگئی۔ یہ ہوتی ہے مجبت کہ مجوب کو جو بھی چز پہند ہوانیان کو ہی چزمجوب ہوجائے۔

سلح عدیب کے موقع پر قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود ﷺ نے سحابہ کرام
 کودیکھا تو کفار کے سامنے اپنے تاثر ات یوں بیان کئے۔

"اے لوگو اللہ کی ہم ، بین یا دشاہوں کے درباروں بین بھی گیا ہوں، قیصرو
کسر کی کے دربار کو بھی و یکھا ہے۔ بین نے کسی با دشاہ کی بھی اتی تعظیم ہوتے نہیں
دیکھی جتنی مسلمان اپنے رسول مٹھائی کی کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے ناک ہے
رطوبت نظی تو ان کے کسی عقیدت مند نے اے اپنے ہاتھوں پر لے لیا، جب وہ اپنے
اصحاب بھی کو کسی بات کا تھم دیتے ہیں تو وہ اس کی تھیل میں دوڑ پڑتے ہیں، جب
وضو کرتے ہیں تو اصحاب خاموش اور پرسکون رہتے ہیں۔ تعظیم وادب کی وجہ ہے
اپنے رسول مٹھائی کی طرف نظر بحر کر نہیں و یکھتے۔ "ایک بیگائے آ دی کے بیہ
تا اڑات صحابہ کوام معظمہ کے دلوں میں عشق نبوی مٹھائی کا منہ بولا شوت
ہے۔ ( بخاری شریف)

© حضرت کابس بن ربید مظاری علیدالسلام کے ساتھ شکل وصورت میں کافی حد تک مشابہت حاصل تھی۔ چنانچہ یہ جب بھی حضرت امیر معادیہ مظاری کو ملنے جاتے تو وہ کھڑے ہوکرا سنقبال کرتے اور آتھوں کے درمیان بوسد ہے۔ جبل کے اختیام پر ہدیدد کے کر خصت کرتے ۔ بیسب پھواس کے تفا کہ انہیں و کیوکر نبی علیہ السلام کا چہروا نور آتھوں کے سامنے آجاتا تھا۔

🗨 حضرت عمر و بن العاص على كى وفات كا وقت قريب آيا تو انهول ف

ا پنے صاحبزاد ے کو فر مایا'' کوئی مخص میرے نزد کیک رسول اللہ مٹھائیا ہے۔ زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں زیادہ جلالت و جیبت والات تھا۔ میں آپ مٹھائیا کی جیبت کی وجہ ہے آپ مٹھائیا کی طرف آنکھ بھر کرندد کیا سکتا تھا۔ (بخاری شریف)

الل يماس كرمردار حضرت ثمامدين الال في ايمان لاكركها" يا رسول الله من الله يماس كركها" يا رسول الله من يما الله يما الله يما الله يم ا

الله جب جي عليه السلام فرزوه توك كيك روانه بوع الوايك سحاني حصرت عبدالله بن خشيه عليه الي كامول اورمصروفيات كي وجه س ويجي ره كار ان كي دو

کی حضرت عبداللہ بن زید انساری طائد بھی بھی مجد نبوی میں او ان ویتے تھے۔ جب انہوں نے آپ طائے کی وفات کی خرتی تو اس قد رخمز دو ہوئے کدا ہے تا بینا ہونے کی وعاما گلی جو قبول ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، ایسا کیوں کیا ؟ فرمایا '' میری آ تھوں کی بینائی اس لئے تھی کہ میں نبی طائے کا دیدار کروں ، جب محبوب نے پر دو کر لیا تو بینائی کی کیا ضرورت ہے۔ (شوام التو قاص 179)

انہوں نے اس علیہ بی اکرم مٹھیا کے خاوم خاص تھے۔ انہوں نے اپنے پورے گھرانے کو تبی مٹھی بی اکرم مٹھیا ہی خاوم خاص تھے۔ انہوں نے اپنے پورے گھرانے کو تبی مٹھیا کے عشق بی معمور پایا۔ ان کی والدہ ام سلیم علیہ بی ان کے شیشی و نے کرجیجی کہ نبی مٹھیا کے لیسنے کے قطرے اس میں جمع کر ویں۔ ان کے پیچائس بن نفر علیہ نے بنگ احد میں نی مٹھیا کی شیادت کی خبری تو کہا کہ اب

حضرت زاہر ﷺ کے دید اور یہائی صحابی تھے۔ اپٹی سبزیاں شہریش لاکرینچے تھے۔
 میں علیہ السلام فرمائے کہ یہ دارے دیبائی دوست ہیں۔ ایک دن دھنرت زاہر ﷺ
 بازار میں کھڑے سبزی فی رہے تھے کہ نی اکرم مثابہ نے قیچے نے آگران کو اپنی گودیمی لے لیااور فرمایا کوئی ہے جوا سے خلام کوئریدے؟ حضرت زاہر ﷺ کو جب یہ چا چا گاہ نی مثابہ کوئریدے؟ حضرت زاہر ﷺ اجھے جسے کم یہ چا چلا کہ نی مثابہ کا جو ہے کہ کرنی علیہ السلام کے سید مبارک سے چپکا دی۔ نی علیہ السلام کے سید مبارک سے چپکا دی۔ نی علیہ السلام نے فرمایا ، آپ اللہ کے نزویک بہت میش قیت ہیں۔ (شاکل دی۔
 میں۔ نی علیہ السلام نے فرمایا ، آپ اللہ کے نزویک بہت میش قیت ہیں۔ (شاکل ترفیک)

حضرت ربیدین کعب سلنی عضان کا بیان ہے کہ میں رات کورسول اللہ عقابۃ کی خدمت اقدی میں رہا کرتا تھا۔ وضو کا پانی لانا، مسواک اور جوتے وغیرہ کا خیال رکھنا میرے فرے تھا۔ ایک ون ٹی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرما یا کہ ماگو۔ میں نے کہا ''اسٹلک رفیقک فسی السجنۃ ''( میں جنت میں آپ کی رفاقت جا ہتا ہوں) آپ مائی ہے نے فرما یا کچھا اور ۔ میں نے عرض کیا جیس ۔ بس میر امقصو و تو ہیں ہے ۔ فرما یا ، کی سے جودے میری عدو کرنا۔ (مکلوۃ)

فردؤ بدر میں جب نبی طبیدالسلام نے کفار کے مقابلے میں سحابہ کرام ﷺ کو طلب کیا تو حضرت موی الفیاد کی قوم کی طرح کید دیں " میں الفیاد کی قوم کی طرح کید دیں " می الفیاد کی قوم کی طرح کید دیں " می الفیاد کی قوم کی طرح کید دیں " می الفیاد کی دا کیں الفیاد کی دا کی دا کی دا کیں الفیاد کی دا کی دا کی الفیاد کیا کہ دیں الفیاد کی دا کی در کی دا کی دا کی دا کی دا کی دا کی در کی دا کی در کی در کی دا کی دا کی در کی در کی دا کی در کی د

ے مبا کیں ے و آ گے ہے و چھھے سے لایں گے۔ آپ عظافی نے میں جان الکارات ہیں۔ فقرے سے قو فوقی کی زیادتی سے چیرہ مبارک چنگ افعا۔ (بخاری کتاب المفازی)

> تحان الله بيد شيوه ترين به بادفاؤں كا بيا به دوده ہم اوگوں نے قيرت والى ماؤں كا بى شائلہ كا تكم ہو تو كود جاكيں ہم سمندر ہيں جہاں كو محو كر ديں تحرد اللہ اكبر ميں

🚳 محابہ کرام ﷺ وفا کا سب سے زیادہ مظاہرہ چگ احد میں ہوا۔ جسب گفارئے تی علیہ السلام براجا تک تعلہ کردیا تو تی علیہ السلام کے مراحے صرف تو سحاب عظادرہ کے جن میں سات انصاری تھے۔ اور و وقریکی۔ بی علیه السلام نے فرمایا''کون بے جوان بدبختوں کو جھے دور کرے'' یہ سنتے تی ایک انساری آ گے بنے اور شہید ہو گئے۔ چر دوسرے بن مے ای طرح ایک ایک کر کے ساتوں حفرات نے تی علید السلام کی مبارک آ محصول کے سامنے جام شہادت نوش کیا۔وو قریش صحاب مل سے ایک طلح مله اور دوسرے سعد مله سے عفرت سعد عظیہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے اپنا تر بھی بھیردیا۔ ان کو ایک ایک کرے تیر و بيت اور فرمات اي تي كو تيميكوت بر مير ، مال باب قربان - ان الفاظ ، عرب سعد ﷺ کی وفاؤل اورمجوب کی دعاؤں کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ حضرت سعد على أي عليه السلام كرما من أحال في ما تتدكور عود محاس زود س تيرا تداري کی کہ تین کا نیل ٹوٹ کئیں۔ جب می طیدالسلام ان کی اوٹ سے اپناسر مبارک ایک طرف کرے کھارکود کیمنے لگتے او و کہتے ویکڑے سردارا آپ مثلاللہ پر میرے ال باپ قربان اس طرن نده یکیس ایباند مو که کسی کافر کا تیر آپ میشاند کو لگ می باشد که این می ایساند مو که کسی کافر کا تیر آپ میشاند کو لگ می باشد دواحد)

ق غزوة احد ش ني عليه السلام نے ايک صحافي عليہ کو جيجا کہ مفترت سعد نن رکح انساری کو تلاش کر رہے تھے کہ مفترت سعد من رکح انساری کو تلاش کر رہے تھے کہ مفترت سعد مقاد خود ہی اور ایسال کا م ہے؟ جواب دیا کہ تھے نبی علیه السلام نے جیجا ہے کہ تہمارا پنة کرول انہوں نے کہا ، جاؤتی علیه السلام کی خدمت بیس جراسلام پیش کرواور بتاؤ کہ بھے نیزے کے 12 زخم گئے جی اور اپنے قبیلے میں اعلان کردوکہ اگر نبی علیہ السلام خبید ہو گئے اور ان بیس سے کوئی ایک بھی زندہ بچا تو اللہ تعالیٰ کے از رکہ علیہ در گا بیل اللہ کی مذرقا بل آبول نہ ہوگا۔ (موطا امام مالک )

الله حفرت صبيب والديس المان المستان المستان من خاخر بهت كالكيفين برواشت كرتا بين بي خاخر بهت كالكيفين برواشت كرتا بين بين - آخر تك آخر كين كالراوه كرايا - الجي داست من يس سقد كه كفار في بين المان كين المن المن كين المن كين المن كين المن كرا ما من كرسا المرست المناز على الكاركر كها الرست المناز على من الكاركر كها الرست الكاركر كها الرست الكاركوبي ب - الرسمين بال جاهيئة تو يمن تين المان كا يعد تناوي المون اور بيرى دو بانديال بين كم شد ش بين جاد الن جيزول من من الكارك كارتر كارت المناز المن كارتر كارتر كارت المناز المن كارتر كار كارتر كار كارتر كار كارتر كارتر كار كار كارتر كار ك

کا حضرت خیب عظاد ایک عرصہ تک قید میں رہے بالا خرمشر کین مک نے انہیں سولی

پر چڑ حانے کا فیصلہ کیا۔ جرکی با ندی جو بعد میں مسلمان ہوئی کہتی ہے کہ ہم نے خیب
عظام کو انگور کا بڑا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا حالا تکہ مکہ میں اس وقت انگور کا موسم می
خیص تھا۔ جب حضرت خیب عظام کو حرم ہے باہر لا یا گیا تو بو چھا گیا کہ تمہاری آخری
خوا ہش فر ما یا اتنی مہلت دے دو کہ دو رکعت نماز پڑھ سکوں چنا نچے انہوں نے
بڑے سکون ہے دو رکعت پڑھیں اور فر ما یا کہ اگر جھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ
سمجھوے کہ میں موت کے ڈرے دیر کرر ہا ہوں تو دورکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد
انہیں تخذہ دار کی طرف لے جایا گیا۔

۔ جس وجع سے کوئی معتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے

یہ جان تو آئی جائی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں

جب حضرت خیب ﷺ کو تحقد دار پر کھڑا کیا گیا تو مشرکین مکرنے ان کا قداق
اڈ ابا حضرت خیب ﷺ نے ان کیلئے بدوعا کردی۔ چنا نچےوہ تمام لوگ ایک سال
کے اندر سر گئے ۔ تختہ دار کے او پر کھڑے ہوکہ حضرت خیب ﷺ نے کہا ،اے اللہ
اہم نے تو اپنے محبوب شہر کے فرمان پر عمل کیا ۔ یہاں کوئی بھی ٹیس جو میرا پیغام
ان تک بہنچا وے ، تو تا در مطلق ہے ایک غلام کا عا جز اند سلام ان تک بہنچا دے۔
حضرت اسام چھے کہتے جی کہ میں مدید عمل نی علیم السلام کے پاس میشا تھا گیا تا ادر

وتي ظا جر بوت اور أي التنافي نے قر مايا و عليكم السالاء ور حمة الله ويو كاته \_ اس كے بعد في علي السلام كى مبارك آ كلموں بين آ نسو فير آئے آپ اللي الله في فر يا كالله تعالى فريب والاكاسام جوتك بالجاويا- (شوابد النوة وس ١٣٨) الفاق حفرت و بب بن قالوش وفاء ديهات شاريخ بشجا يك دفعه ها يشاً مهُ أَفْيرُهُ چلا کہ ٹبی علیہ السلام احد کی ٹڑ اٹی کیلئے گئے جیں ۔ وجیں یرا چی بکر بوں کوچھوڑ ااور ٹبی علیدالسلام کے پاس بھٹی گئے۔استے میں کفار کی ایک جماعت نے ٹی علیدالسلام کی طرف بزهنا طابا۔ کی علیہ السلام نے فرمایا جوان کومنتشر کرے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت ویب مادہ نے ان کومنتشر کر دیا۔ ٹی علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخر کی دی۔ و دائے محبوب کی زبان فیض تر بھان ہے آئی مختیم خوشخر کی من کر وجد بين آھے تكوار سنجال كر كفار كے بجن بين تحس گھ حتى كه شباوت يائى۔ : ھە ج و قاص عطاء کتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ جی علیہ السلام ان کے سر بائے گھڑے قر ما ر بنا ہیں ویب علیہ میں تم ہے راضی ہول اللہ تم ہے راضی ہو۔ حضرت محر علیہ فرمات بین محصورب عظامیروشک آیا بی طایا کدان کی جگدیس موتا۔

ک حضرت اسید متله بن حضر ایک فلفت مزاج سحانی سے ۔ ایک دور تی علیہ السلام فرمایا کرجس کا جھے پریش ہودہ کے سکتا ہے۔ حضرت اسید عظام بن حضر نے کہا ، یا رسول اللہ مشاقیہ امیرا افق ہے ، ایک مرجہ جہاد کی صف بنا کر گھڑے ہے ، آپ سفیل درست کروار ہے ہے ، آپ مشوق نے اپنی چھڑی ہے وہ کھے چھے بنایا تو بھے اس کی مرب ہے الکان ہے ہوئی ۔ تی علیہ السلام نے فرمایا ، اجھاتم بھی بدلہ لے سکتے ہو ۔ وہ کہنے میں السلام نے فرمایا ، اجھاتم بھی بدلہ لے سکتے ہو ۔ وہ کہنے گئے ، اے اللہ کے بی علیہ السلام نے برے بدن پر فیض نہ تھی ۔ تی علیہ السلام نے بحرے بدن پر فیض نہ تھی ۔ تی علیہ السلام نے بھی کیڑا ہٹا ویا ۔ حضرت اسید عظام نے بدلہ لینے کی عبائے آگے ہوں تاکہ بہلے میں نے بھی کروں تاکہ بہلے میں نے بھی کہنے ایک الکام کے بیار این اور تاکہ بہلے میں اللہ ہے کہ بیار این اور تاکہ بہلے میں اللہ ہمار کیا تھی کے بوار ان کر پہلے میں ا

الآلة في عليه السلام جب بحى تكان كرت قرآب طيقة كاليك عاشق صاوق حفرت مريضة بن الجوع آب طيقة كي طرف ب وليدكرت\_.

لفظاً ایک دن معزت عبدالله بن عباس بیشی نے کہا۔ جعرات کا دن کس قدر سخت تھا اور اس کے بعداس قد دروئ کرزین کی کنگریاں بھی تر ہوگئیں۔ معزت سعید بن جبیر مظامنے بوچھا کہ جعرات کے دن کا کیا مطلب؟ قرمایا کہ اس دن ٹی علیہ السلام کی مرض وفات شروع ہوئی تھی۔ بیمرض بو هنا گیا بالآ خرآ تا ہے نامدار مثابیّا فی نے پر دوفر مالیا۔ بیا بجد کر پھر دونا شروع کردیا۔

کی بعض صحابہ کرام مواند نے بیشم افعار کھی تھی کہ جب ہم سی اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہی ملید السلام کا ویدار آئریں گے۔ چنا نچہوہ نبی علید السلام کے جرو کے باہر بیٹ گرا تنظار کرتے جب آپ مثاقیاتی تشریف لاتے تو آپ مٹاقیاتی کا ویدار کرتے کیلئے آئیسیں کھو لئے۔اللہ تعالیٰ می بہتر جانتا ہے کدان حضرات نے اپنی قسموں کو کیے پورا کیا ہوگا۔ بعض حضرات رات کے وقت گھر سوئے ہوئے ہوئے آگی گئی آق نی علیہ السلام کے خیال مبارک ہے دل اوا ربوجا تا گھرے باہر آ کرنی مثلیّاتیا کے جمرات کی زیارت کرتے رہے گھنٹوں بیتے ویکھنے رہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرامحبوب مثلیّاتی مویا ہوا ہے۔

ایک محابی عظمای ان کے اور پھے وصد محبت نبوی مقابق میں رہنے کے بعد اور الله است محب ہوں ما اور تعلقات تھے۔ وہ اور الله کا دوبال ان کے کسی عورت کے ساتھ مراسم اور تعلقات تھے۔ وہ عورت ان سے ملئے کیلئے آئی ۔ انہوں نے رخ پھر لیا، وہ کہنے گئی ، کیا بات ہوئی اوہ بھی وقت تھا جب تم بیری محبت میں برقرار ہو کر گھیوں کے چکر لگاتے تھے، نیسے ایک نظر و کھنے کیلئے تر پتے تھے، میری طاقات کے شوق میں شعندی آئیں ہجرتے تھے۔ جب میں تم سے طاقار می کرتی تھی تو تشمیس کھا کھا کرا پی محبت کی بیقین دبائی کرواتے تھے۔ اب میں خود چل کر تبہارے پاس طنے کیلئے آئی ہوں تو تم نے کہا ہوں ۔ وہ فرمانے گئے کہ میں ایک ایک ہی کو و کھے کرآیا ہوں کہ اب میری نگا ہوں اور تصدیش میری نگا ہوں۔ وہ مورت ضد میں مورت اور پیکا ہوں۔ وہ مورت ضد میں مورت اور کی اور کیا ہوں۔ وہ مورت ضد میں مورت اور کھی جا وہ در بی میں تو اور اس میں خورت اور کھی جا در نہ میں تو اور اس میں خورت اور کھی جا در نہ میں تو اور اس میں خورت اور کھی جا در نہ میں تو اس میں خورت اور کھی جا در نہ میں تو اس میں تھی خورت اور کھی جا در نہ میں تو اس میں تو اس میں خورت اور کھی جا در نہ میں تو اس میں تھی جا در نہ میں تو اس میں خورت اور کھی جا در نہ میں تو اس میں تو تا ہوں کی جا در نہ میں تو اس میں تو تا ہوں کہ میں تو تا ہوں کی خورت اور تھی جا در نہ میں تو اس میں تھی در کھی تو تا ہوں اور نہ میں تو اس میں تو تا ہوں تا ہیں جا تا ہوں اور نہ میں تو اس میں تا ہوں تا ہوں تا تا ہوں تا ہوں تو تا ہوں تو تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تو تا ہوں تا

۔ ہم نے ریکھی ہیں وہ آگئیس ساتی جام ہے کی مجھے حاجت ہی نہیں

عبدالله بن ابی رئیس المنافقین نے جب بی اکرم عقیقیا، کی ازاوج مطیرات کے متعلق غلط باتیں پھیلائی شروع کیس تو ان کے بینے نی کریم عقیقا کی خدمت میں ماضر ہوکر کہنے گلے، یارسول الله مقیقیا! اگراجازت ہوتو میں اپنے باپ کا سر

TO THE SECONSTRUCTION OF THE SECONSTRUCTION

اڑا دول۔ بی میں ایک فرمادیا۔ معشق کا تقاضا میں تھا کہ بی میں ایک جیت اتن موکدوالدین کی محبت بھی اس کے سامنے پکھ دیشیت ندر کھے۔

الله ایک مرتبہ بی علیہ السلام نے سما یہ کرام رہا ہے۔ فرمایا کہ جہاد کیلئے اللہ کے داستے میں اپنا مال صدقہ کرو۔ سب سمایہ طبقها پی حیثیت کے مطابق مال لائے گئے۔ ایک نو جوان سمائی کے پاس بے سروسامانی کا معاملہ تھاوہ بہت دیر تک سوچتے رہے کہ بی نی علیہ السلام کے فرمان کو کیسے بورا کروں۔ چنا ٹیجہ ایک یہودی ہے جا کرقرض ما نگا۔ اس نے اٹکار کردیا اور کہا کہ اگر تم ساری رات میرا کنواں چلاؤ تو میں تہمیں اس کے بدلے میں بھی کھی کھوریں دے دوں گا۔ وہ سمانی راجہ میں تو کے کہ ساری رات کواں جنا کے کہ ساری رات کواں جنو کھی کو بی ماری رات کواں جنو کھی کو بی اور وہ کواں جا تھے کہ ساری رات کواں جنوں گا۔ ساری رات کواں جا ہے ہو کھی تا اور وہ کواں جا تے رہے۔ ساری چنا نیچہ تیل کی جگہ پراس صمانی رہے۔ کو با تدرہ دیا گیا اور وہ کواں جا تے رہے۔ ساری

وونوں جہاں تھی کی جیت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گذار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گذار کے

چنا تی با سامان می آجوری آبول فرما کی اور ایک سحانی دارد کی اور ایک سحانی دارد کو کا اور ایک سحانی دارد کو کی ان که بید مجوری اس سامان میس آجوری آخوری کرے مختلف جگدیرر کا دو۔ چنا نیج ان محجور دل کوائی طرح رکھ دیا گیا۔ جس طرح کی دیوار میس تلیخ برزے ہوئے ہیں۔

ایک سم شد معرف معرف میں معرف کا محد کے دیکھا کرایک محض سمجد کے گوشے میں دامن گھیٹنا ہوا چرر ہا ہے۔ ہو تھا یہ کون شمس ہے؟ جواب ملا کہ بیاتھ دیات اسامہ ہے۔ معرف کا فصد جاتا رہا گردان جھا کی اور فرمایا کرائی کو رسول اللہ شاہد ہو تھے تو محبت کرتے۔ گویا تی علیہ السلام کے ساتھ نبست کی ان رسول اللہ شاہد ہو تھے تو محبت کرتے۔ گویا تی علیہ السلام کے ساتھ نبست کی ان کے ہاں بیری وقعت تھی۔ ( بخاری کتاب الله قب

کی ایک مرتبہ حضرت ابوابوب انصاری ﷺ نبی علیہ انسال کے روضہ انور پر عاصر جوئے اور مرقد کے ساتھ سراگا کر چیئہ گئے۔ مروان نے ویکھا تو کہا پہلے تھے تیر ہی ہے کیا کرتے جو؟ فرمایا ، جس ایت پھر کے پاس نہیں آیا رمول اللہ مثر آتھ کی خدمت میں آیا جوں۔ (سنداحہ بن عنبل جلد 5۔ صفحہ 432)

ایک مرجبہ ٹی علیہ السلام نے عورتوں کیلئے مجد کا در داز و مخصوص کرنے کے بارے میں فرمایا لمو نسو کسا ھذا الباب للنساء (کاش کہ ہم بیدور داز وعورتوں

کیلے چوڑے دیتے ) مطرت عبداللہ بن تر مطلب نے اس کے بعد اس شدت سے فرمان نبوی مطابقہ میں اس کے بعد اس شدت سے فرمان نبوی مطابقہ میں داخل نہ ہوئے ہیں داخل نہ ہوئے داکو دکتاب السادة)

الگا حضرت محد بن اسلم ﷺ ایک بوز سے سحالی تھے۔ جب باز ادے واپس گھر آتے اور جا درا تاریخے کے بعد یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبوی بڑتاتا ہیں نماز نہیں پڑھی ۔ تو فورآ مسجد نبوی بڑتاتا ہیں جا کر نماز پڑھتے اور کہتے کہ نبی علیہ انسلام نے جسین فرمایا تھا کہ جومنی مدینہ بین آئے توجب تک اس مسجد میں دورگفت نہ پڑھے گھرنہ جائے (اسدالغابہ)

الله حضرت ابن عمر عظاد جب بھی ج کیا تھے روانہ ہوتے تو رائے میں ایک جگداونت کورو کتے اور رائے میں ایک جگداونت کورو کتے اور رائے میں ایک جگداونت کورو کتے اور رائے ہوں۔ پھر تھوڑی دیرے بعد اٹھ کر اپنا سٹر شروئ کر دیتے ۔لوگ پوچھتے کہ جب فراغت کی مفرورت نیس تھی توریخ کا کیا قائدہ ؟ آپ عظام فرمائے کہ میں نے ایک مرجبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سٹر کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ نبی علیہ السلام اس جگد رائی کا دیا ہوں۔ بس ای کی یاد میں جب اس جگد بنتی اللہ ماس جگد رہے ہیں جب اس جگد بنتی ا

کا ایک جبتی محابی دیا۔ کے سر کے بال تھنگھر یا لے تنے وہ مسل کرنے کے بعد چاہتے کہ سرکے بالول بیں ما تک ڈکالیس گرنہ تکلی۔ انہیں بہت صرت رہتی کہ بمیرا سر بھی نبی علیہ السلام کے سرمبارک ہے مشابہہ ہوتا چاہیے۔ ایک ون فرط جذبات میں انہوں نے لو ہے کی سلاخ گرم کی اور سرکے ورمیان میں پھیمروی۔ پہڑا اور بال جلنے کی وجہ ہے سرکے درمیان ایک کلیر نظر آنے گل ۔ لوگوں نے پوچھا کہ آ ہے نے اتنی ال المراح الفراق المراح المر

یّا رُبِّ صَٰلِ وَسَلَّمُ دَائِماً اَیْدَا عَلَی خَیْبِکُ خَیْرِ الْخَلَقِ کُلِهِم







## صحابيات كاعشق رسول على

عشق رسول مٹھ آتھ میں سما میات" نے بھی بہت اعلیٰ اور نما یاں مثالیں پیش کیں۔ان کے سینے عشق نبوی مٹھ آتھ سے معمور تھے اور ان کے پاکیزہ قلوب اس نعت کے حصول پر مسرور تھے۔ چند مثالیس درج ذیل ہیں

ال جنگ احدیم بیافواه چارول طرف چیل گئی که بی اکرم دایا فی شهید ہوگئے ہیں مدید کی حور تیں شدت غم ہے روتی ہوئی گھروں ہے باہر نکل آئیں۔ ایک افسار بید سے بیٹر گئیں کہ بین اس بات کوائن وقت تک تسلم نہیں کروں گی جب تک کہ خود اس کی تصدیق تر کولوں۔ چتا خچہ و اون پر سوار ہو کراَ حد کی طرف نکل پڑی جب میدان جنگ کے قریب پہنچیں تو ایک سحا بی عظامات ہے آتے نوے و کھا کی میدان جنگ کے قریب پہنچیں تو ایک سحا بی عظامات ہے آتے نوے و کھا کی دیا معلوم نہیں تیہاں ہے کہ انہوں کہا معلوم نہیں تیہاں ہے کہ انہوں کہا معلوم نہیں تھیار ہے بھائی کی لاش قلال جگہ پڑی ہے۔ و واس خرکون کر ذرا بھی نے جو ایک اورا کی دوسرے سحا بی بیٹر انہوں کہا نے جو ایس خرکون کر ذرا بھی انہوں کے جو ایس خرکون کر دوسرے سحا بی بیٹر سے نے جو ایس ایس کی دوسرے سے ایک بیٹر سے نہوں کہ جو تی اس ایسال میں کر بھی پر بیٹان نہ ہوئی بلکہ آگے بڑ دھ کر ٹیسرے سحا بی بیٹر سے او تیما مسا بسال میں حسم میں میں تا ایس کی ایس کی ایش قلال جگہ جس نے و تیما مسا بسال میں حسم میں میں تو بیا کہ میں نے تنہارے خواد کری لاش قلال جگہ و تیمی ہو تیما مسا بسال میں حسم میں میں تا ایک میں نے تنہارے خواد کری لاش قلال جگہ و تیمی کو تیمان کر بھی کر ایش قلال جگہ و تیمان کی ایس قلال جگہ و تیمان کر بھی کر بیشان نہ ہوئی بیا کہ کر شرب نے تنہارے خواد کری لاش قلال جگہ و تیمی کو تیمان کی دیمی کو تیمان کیا تھا کہ کو تیمان کے دور کر کھی کی کو تنہاں کے دور کر کھی کو تیمان کیا کہ کو تیمان کے دور کر کھی کو تیمان کو کھی کو تیمان کیا کہ کو تیمان کو کھی کو تیمان کیا کہ کو تیمان کو تیمان کیا کہ کو تیمان کیا کہ کو تیمان کیا کہ کو تیمان کیا کہ کو تیمان کو تیمان کیا کہ کو تیمان کو تیمان

ے۔ یہ فیرس کروہ کس سے اس نہ ہوئی۔ ماہر ہے چھا کہ ٹی علاقۃ کی فیریت کے با رے میں بتاؤ یکسی نے کہا کہ میں نے نبی مٹیڈاٹھ کوفلاں مگہ بھے بہت و یکھا ہے۔ یہ س کروہ تیزی ہے اس طرف روانہ ہوئی جب ٹبی عظائلہ کو بھیریت و یکھا تو آپ على الله المرب التي كريا وركا أيك كون يكزكركها كل صصيبة بسعد صحمد جلل ( ہرمصیب میں مراق کے بعد آسان ہے )۔ اس سے بتا چاتا ہے کہ سحامیات کے تلوب میں جومیت ہی مرایق کیلئے تھی وہ باپ بھائی اور شوہر کی محبت ہے بھی زیاد: تقى \_ يى ايمان كالل كى تشافى بتائي كى بير ساير ساين بشام) 🔞 ایک مر در نبی می دوراند نسخ به کرا م عداد حکم دیا که ده جها د کی جا ری کریں۔مدینہ کے ہرگھر میں جہا د کی تیار یاں زوروں پیٹمیں۔ایک گھر میں ایک سجابیاً سینا معصوم بنیج کو گودیش لئے زاروقطاررور بی تھی۔اس کے خاوند پہلے کی جہاو ٹیں شہید ہو گئے تھے۔اب گھریش کوئی بھی ابیا مرونہ قلا کہ جس کو وہ تیار کر کے

دے۔ بیرا میٹا جیروں کورو کئے کے کام آسکتا ہے۔ بیجان اللہ ، تاریخ انسانیت الیک مثالیں ہیش کرنے ہے قاصر ہے کہ تورت اور ماں جیسی شفیق جستی قرمان نبوی مثیلاتا کوئن کرائی پڑھل ہیرا ہونے کیلئے آئی ہے قرار ہوئی ہے کہ مصوم بیچے کوشیا دیت کیلئے چش کردیتی ہے۔

الساده عائش "كى خدمت مين أيك تورت حاضر جونى ادر عرض كيا كر جھے تبي بليد السلام كى قير مبارك كى زيارت كرادو۔ سيدوعا أش" نے ججره مبارك كھولا۔ ووسجايية " عشق نبوى مائيزيز بين اس قدر مغلوب تقى كه زيارت كر كر روتى دري اور دوئے دوئے انتقال فرما كئى۔ ( عبقا بشريف)

الله ام الموشين ام جيب " كوالد ابوسفيان " مسلح حديب كذا الحدث عن مديد پنج الآواج الم بيد كان المديد بي الآواج الآواج المحيد الآواج المحيد كان الآواج المحيد كان الآواج المحيد كان الآواج المحيد كان الآواج المحيد ا

ا ایک صحافی معفرت ربیدانعلمی \* فهارت فریب نوجوان شخصه ایک مرتباتهٔ کره هجفرا که انتین کونی اپنی بینی کارشند و بینے کوتیا رفیس ہے۔ می علیه السلام نے افسار کے ایک قبیلے کی نشاعدی کی که ان کے پاس جا کررشند ما گلور وہ گئے اور بتایا کہ میں میں

BONDER STATE OF THE STATE OF TH علیہ السلام کے مشورے سے حاضر ہوا ہول تا کہ میرا نکائ آ ب کی جی ہے کر ویا 🖔 عاے۔ باپ نے کہا، بہت اچھا ہم از کی ہے معلوم کرلیں ۔جب یو جھا گیا تو از کی کنے گی ،ابوجان اسمت دیکھو کے گون آیا ہے بلکہ میدد کیمو کہ جیسینے والا کون ہے جنا نیجہ فوراً نکاح کرویا ممیا۔ ایک محالی مصرت سعد مای کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کو کسی شاعر نے منظوم انداز میں یوں بیان فر مایا ہے ۔ ( مستداحمہ بن طبل ) ایک بنده سدی نای آب نظی کا اسحاب تما رنگ کالا اس کا قا اور نقد میں تایاب تھا ایک دن دریائے رحمت آ کیا ہوں جوش میں حدیث کو بیٹے بھائے لے ایا آفوش میں سد الله الى شادى آج كك كى يا نيس حدیثات بولا رشتہ کوئی کالے کو دیتا قہمی ایک الرکی خود بیرے کیا کے بال موجود ہے یں تو کوشش کر چکا لیکن وہاں ہے سود ہے جب بھی جاتا ہوں وہاں لے کر ش قود ایتا سام على نے ہے وہ رنگ بايا جو محصرب نے ويا كالے كورے كا خيال آتے ك جذب آ كيا めいていのでいっぱらい اعد اس في آج تيرا عقد ال ے كر ديا ا ہے چا کی کو جا کر یہ خبر جلدی بتا

معدی نے س کر تی تھے کی الفظور برواز کی ایے پی جان کے دروازے بر آواز دی س کے یہ آواز وہ جلدی سے باہر آ گے معدد کی ای بات ے ول میں بہت تھیرا گئے یولے تو ہے رنگ کا کالا ہے اور مفلس غریب می مجھے لڑکی دول اپنی ہے کہاں تیرا نصیب اعدی کے پیا محرو بن وہب بولے بے تجاب بخاگ جاؤ ور سے بیرے ورنہ کر دون فراب معدیوں بولے اپنی مرشی ہے تو ش آیا نہیں مصطفی طفالہ نے جیجا تھا اور اب بھی جاتا ہوں وہن سعيد لول ور عدوائل آك سوية جناب المنظمة اور گئے اندر پھا کھاتے ہوئے پکھ 🕏 و تا۔ لڑکی ان کی من چکی تھی معدما کے سارے جواب یولی ابا فجر تو ہے کیوں تھا تھے کا خطاب باب بولا سعد الله عيشي ميرے ور يه آيا تحا اور تھے سے شادی کا پیغام مجھ تک لایا تھا رنگ کا ہے کال وہ اور مقلس و مختاج میمی میری عزت اور دولت کی ند رکھی لاج بھی

چاند کی بینی اے وے ووں سے تو ممکن نہیں

وہ دو کوڑی کا ہے واباد ہو سکتا تہیں

COLDER THE SECOND SECON

لڑکی بولی خود بیام عقد لے کے آیا تھا یا کی نے بھیجا تھا اور بن کے قاصد آیا تھا باب اوا خود ے ش آیا خون کہتا تھا وہ سرور کوئی چھٹے کے جھا سے جھ کو جی وو س کے اس اس بات کو لاک تا وہ علا اتھی کیا فضب کی بات اہا تم نے آئ اس سے کھی ک سے کس مجتی مول کہ اس کے رقف کا لے کو تو دیکھ میں تو کہتی دوں کہ اس کے اجھنے والے کو وکھیے على نے مانا كال بے دہ اس على كلى ماند سے سے والا لو لیکن چووہویں کا جات ہے تحری بی اس کے کانے ملک یہ سرور ہے کالی کملی والے کی مرشی کھے مطور ہے 🗗 فاطب بن قيس آيك هبين وآيل محابية حميل ان كيليج دهزت مبدالرحمان بن الوف علانہ بیسے دوات مند سحالی کا رشتہ آیا۔ جب انہوں نے نمی علیہ الملام ے مخورہ کیا تو آپ شکا نے قرمایاء اسامہ بھا ہے لگا تا کہ او۔ حضرت فاطمه " نے آپ کواپٹی قیمت کا ما لک بنا دیا اور عرش کیا واسے رسول ء یں ۔ ایتی میر ے لئے مجی خوشی کا فی ہے کہ آ پ عرفیقا کے ہاتھوں سے میرا (25)-1101011000 🕡 نی عابیہ الملام کی سب ہے بری صاحبز اولی معفرت زیدہے" اعلان جوت سے

دس سال پہلے پیدا ہوئیں جب جوائی کی عمر کو پینچیں تو اپنے خالے زاد بھائی ابوالعاص بن رقع ﷺ سے نکاح ہوا۔

ججرت کے وقت نبی علیہ السلام کے ساتھونہ جانگیں ۔ان کے خاوند بدر کی اڑائی میں کفار کی طرف ہے شریک ہوئے اورمسلمانوں کے ہاتھوں گرفآار ہوئے۔ اہل مك نے جب اسے قد يوں كيلے فديد ارسال كؤ توسيده زينبا نے بھى اسے خاوند کی رہائی کیلئے مال بھیجا جس میں وہ بار بھی تھا جوحضرت خدیجہ \* نے ان کو جمیز میں دیا تھا۔ ہی علیہ السلام نے جب وہ ہاردیکھا تو حضرت ضدیجیگی یاد تا زہ ہوگئی۔ آب ما الله في المحدول على آنو آمك رصحابه على مشور ، ك بعديه بات لطے یائی کہ ابوالعاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیا جائے ۔اس شرط پر کہ وہ واپس جا کرسید ہ زینب " کو واپس بھیج ویں۔ نی علیہ السلام نے دوآ دی سیدہ زینب " کو لینے کیلئے ساتھ کردیئے تا کہ وہ مکہ ہے باہر رک جائیں اور ابوالعاص سیدہ زینٹ کوان تک پہنچاویں ۔سیدہ زینب \* جب اسپنے ویور کنانہ کے ساتھ بیٹھ کرروانہ ہوئیں تو کفار آ ک بگولہ ہو گئے۔ چنا نچے انہوں نے سیدہ زینب \* کو نیزہ ماراجس سے وہ زخی ہوکر گریں ۔ چونکہ حاملہ تھیں اس وجہ ہے حمل بھی ضائع ہو گیا ۔ کنانہ نے نیز وں ہے مقابلہ کیا۔ ابو مفیان نے کہا کہ محمد مؤیقاتم کی بنی اور اس طرح علی الاعلان جائے ، یہ ہمیں گوارانہیں۔ اس وقت واپس چلو پھر چیکے ہے بھیج وینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا ۔ چند ون کے بعد پھرسیدہ زینب گوروا نہ کیا گیا ۔سیدہ زینب " کا بیزخم کئی سال تک ریااور بالآ خرای دجہ ہے وفات ہو گی۔ نبی عظیم نے فر مایا کہ وہ میری سب ہے اچھی بٹی تھی جومیری محبت میں ستا کی گئی ۔

🛈 جَنْكَ أَحدثين ام ممارةً اپنے شو ہر حفزت زید بن عاصم 🐲 اور اپنے وو بیؤں

عمار ﷺ اور عبدالله ﷺ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہو کمیں۔ جب کفار ٹی مٹھاڑھے پر حمله آور ہوئے تو یہ ٹی مٹائیج کے قریب آ کرحملدرو کنے والے صحابہ پیلیش شامل ہو سنگیں۔ابن تمیہ ملعون نے تی مٹاؤیج پرنگوار کا دار کرنا جا ہاتو انہوں نے اس کوا ہے کندھوں پر د کا جس سے بہت گہرا زخم آیا۔ام عمارہ \* نے بلٹ کراہن تمیہ ملعون ہر بحر پور دارکیا قریب تھا کہ وہ دونکڑ ہے ہوجا تا گراس نے دو زر د پہن رکھی تھیں لہذا نتج لکا ۔ام محارہ " کے سراورجسم پر تیرہ زخم گلے۔ان کے مطے عبداللہ ﷺ کوایک ایسا زخم لگا کرخون بندنبیں ہوتا تھاا م عمارہ \* نے اپنا کیڑ ایجا ڑ کرزخم کو یا ندھاا در کہا بیٹا اٹھو اورائے نبی مٹھیل کی حفاظت کرو۔اٹے میں وہ کا فرجس نے ان کوزخم لگایا تھا پھر قریب آیا ۔ نبی مٹائی نے فرمایا وام محارہ ! تیرے ہے کوزخی کرنے والا یکی کا فر ب\_ام عمارہ" نے جھیٹ کراس کا فرکی ٹا تک پر تکوار کا ایبا دار کیا کدوہ کریزا۔ پھر وہ کال ندسکا اور سرے بل گھنٹے ہوئے بھا گا۔ نبی عِثْقِیّل نے پی منظر دیکھا تو مسکر اکر فر مایا ،ام عمار ڈاتو اللہ تعالی کاشکرا دا کر جس نے جمہیں جباد کرنے کی ہمت بخشی ۔ام عاره " نے اس موقع کوننیت مجھتے ہوئے ول کی خواہش ظاہر کی کداے اللہ کے ئى ﷺ أن بيدا فرمائيل كريم لوكول كو جنت عن آب شال كي خدمت گزاری کا موقع مل جائے۔ نبی مٹھھ نے اس وقت ان کے لئے ،ان کے شو برک لئے اور دونوں بیٹوں کے لئے وعا کی کہ السلھم اجعلھم د فقاتی فی المجنة ( اے الله[ان سب کو جنت میں میرار فیق بناوے )ام مخارہ زندگی مجریہ بات علی الاعلان کرتی تھیں کہ ٹی مڑھکا کی اس وعا کے بعد میرے لئے ونیا کی بڑی ہے بڑی مصيبت بھي کوئي هيڻيت نبيس رڪتي \_ (بدارج العوق)

🛭 حضرت انس ہیں، کی والدوام سلیم گھر کے بچوں کوشیشی دیکر بھیجتیں کہ جب نجی

﴿ حَنِيهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله غزوة تحير مين أي المثلظ في الكه سحابية "كوائة وست مبارك بهايا، وواس كى اتن قدر كرتى مياريهايا، وواس كى اتن قدر كرتى تحييل كريم ميراس كو كلے به جدانه كيا ورجب انقال كر تكين تو وسيت كى ووباران كے ساتھ وفن كياجائے۔

■ حضرت سلنی ایک سحابیة تعییں ۔ انہوں نے نبی طبیقیلم کی اتن خدمت کی کہ فاد مد رسول طبیقیلم کا لقب حاصل ہوا۔ ان کی والدہ کے ایک غلام حضرت سفینہ تنے۔ انہوں نے اس کو اس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ ساری زندگی نبی طبیقیلم کی خدمت کریں۔ حضرت سفینہ نے کہا کہ آپ بیشرط ندیجی لگا تمیں تو بھی میں ساری زندگی اس در کی چاکری میں گزاردوں گا۔ (ابوداؤد کتاب الطب بالطب بالطب بالطب )

ام عطیہ ایک سحابہ تھیں جب بھی ہی میں اللہ کا نام نامی اسم گرامی ان کی زبان پرآ تا تو کہیں بیابی (میرایاب آپ پر قربان) اس سے انداز ونگایا جا سکتا ہے۔ کہ ان کے دل میں مشق نبوی میں اللہ کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ (نسائی کتاب الحیش) ان کے دل میں مشق نبوی میں اللہ کے مشدت کا کیا عالم ہوگا۔ (نسائی کتاب الحیش) بیوی سے کہا کہ دو کچھوا نبی میں اللہ کے دموت کا خوب اہتمام کرو ، آپ کوکوئی تکلیف نہ پہنچی ، انہیں تمہاری صورت بھی نظر ندآئے۔ نبی میں بھاتا کھانے آلے تو بنواسلی لئے کمری کے بچے کا بھنا ہوا گوشت تیار تھا۔ جب قاب کھانا کھانے گے تو بنواسلی کے لوگ دورے بی آپ میں آپ میں المیں کے دیدارے شرف ہوتے رہ ہا کو آپ کے اللہ کا دورے بی آپ میں کہا کہ ا کو آگلیف نہ ہو۔ جب نبی مثاقاتی رفصت ہونے گئے تو حضرت جا پر مظافہ کی ہو گئے نے پردے کے چیچے سے کہا، یار سول اللہ مثاقاتی امیرے لئے اور میرے شو ہر کیلئے نزول رحمت کی دعا کریں۔ آپ مثاقاتی نے رحمت کی دعا فر مائی تو حضرت جا بر سکی ہوی خوشی سے پھولی ندسمائیں۔

🗷 نبی ﷺ جمۃ الوداع کیلئے تشریف لے گئے تو سب ازواج مطہرات ساتھ تھیں ۔ رائے میں حضرت حفصہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ کیا اور چاتا ہی نہ تھا وہ رونے لكين آب عظم كوفر مولى و آب عظم نائد دست مارك ساعي آنو يو تخفيه عجيب الفاق كداّب مثليقها جس قدر دلاسادية وه اى قدر زياده روتي \_ جب کا فی دیرتک حیب نہ ہوئیں تو تبی ا کرم مٹھیلم نے ان کو چھوڑ ویااور تمام سحابہ کو يرًا وُ وَالْحِيرَ كَا مُعَمِّدِ مِا اورخود بعني ابنا خيمه نصب كروا يا \_ حضرت حصه ﴿ كواحساس موا ك شايد ني اكرم عِنْهَمْ بحد ب فقا مو يك بين -اب ني اكرم منظهم كومنان اور راضی کرنے کی تدبیری سوچے لکیس۔اس غرض سے سیدہ عائش کے پاس منتیں اور کہا کہ آپ محومعلوم ہے کہ میں اپنی باری کا دن کی چیز کے معاوضے میں نہیں دے عتى ليكن اگرآب رسول الله عليه الله عليه كوجه الصائل كردي الوش الي باري آپ كو و ہتی ہوں ۔سیدہ عائش ؒنے آباد گی ظاہر کی اور ایک ووپشداوڑ ھاجوز عفرانی رنگ میں رنگا ہوا تھا، پھراس پر یانی چھڑ کا تا کہ خوشبو چھیاس کے بعد نبی اکرم مراہ اہما کے یاس کئیں اور فیمہ کا بردہ اٹھایا۔ نبی اکرم مٹھائل نے فرمایا کہ عاکشہ ﷺ بیتمہارا دن نميں ہے۔ بولين ذلک فيضل الله يؤتيه من يشاء (بياند تعالى كافضل ہے جس کوجا ہتا ہے دے دیتا ہے)۔ (مندابن طنبل 6/338)

🗗 ایک مرتبه نی نافیکم مجدے باہر نگلے، داستے میں مرواور عور تیل فراغت پر کھر

واپس جارہے تھے۔ نبی مثقافانی نے عورتوں کو ناطب ہو کر کہا، تم چیچے اورا یک طرف رہو، وسطِ راہ سے نہ گڑرو۔ اس کے بعد بیرطال ہو گیا کہ عورتیں اس قدر گلی کے کنارے پرچلتیں کہ ان کے کپڑے ویواروں سے الجھ جاتے۔ (ایو واؤ د۔ کتاب اللادب)

کی نبی اکرم مظیقیفرنے شو ہر کے علاوہ دوسرے محرم سردوں کی وفات پُر تین دن سوگ کیلے متعین فرمائے ہیں۔ سوگ کیلے متعین فرمائے ہیں۔ سحابیات اس کی بہت شدت سے پابندی کرتی تعیں۔ سیدہ زینب "بنت بحش کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو چو تنے دوزانہوں نے خوشبو منگا کر لگائی اور فرمایا جھے اس کی ضرورت نہتی لیکن نبی اکرم مشیقیف کا فرمان سناہے کہ شو ہر کے علاوہ تمین دن سے زیادہ کسی کا سوگ جا گزشیں اس لئے ای تھم کی تھیل کی۔ (ابو

انہوں نے عرض کیا کہ اگر چدمیں روزے ہے ہوں لیکن آپ عرفقا کا جمونا والیں انہوں نے عرض کیا کہ اگر چدمیں روزے ہے ہوں لیکن آپ عرفقا کہ کا جمونا والیں کرنا پہند ٹیس کرتی۔ (مقصد بیرتھا کہ میں روزے کی پھر قضا کرلوں گی اور پانی نوش کرلیا)۔منداحد بن ضبل 6/343)

ایک دن حفرت حذیفہ علیہ کی والدہ نے ان سے پو چھا، بیٹا ہم جھے اپنے کام میں مشغول نظر آتے ہوتم نے نبی اکرم طبقائم کی زیارت کب کی تھی؟ انہوں نے کہا استانے دنوں سے اس پر والدہ نے ان کو سخت ڈانٹا اور سخت ست کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایھی جا کرمغرب کی نماز نبی طبقائم کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ (ترندی ، کتاب المناقب)

جب نی اکرم شایل نے اس دنیا فانی ہے پر دوفر مایا توسیدہ عائشہ اس عظیم

صفور میں کے افرواج میں ہے حضرت ام ایمن ایک دن ٹی میں کے اور کر کے دونے گیں میں کہا کہ کہا دکر کے دونے گیں ، حضرت ابو بکر صدیق بین ؟ کہا کہ دونے گیں ، حضرت ابو بکر صدیق بین ؟ کہا کہ بیتا و ٹی اکرم میں کہا کہا دیا گئے افد تعالیٰ کے پاس بہتر تعییس موجو وٹیس بین ؟ انہوں نے کہا ، بالکل بین ۔ فر مایا ، میں اس لئے رور ہی ہوں کہ ٹی اگرم دیں گئے کی جدائی ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ اس پر حضر بیندا یہ بکر صدیق بین بھی اور حضرت عمر بیند بھی رصدیق بھی اور حضرت عمر بیند بھی رصدیق بھی اور حضرت عمر بیند بھی کی دو بڑے ۔

يَّا رَبِّ صَٰلِ وَسَلِيمَ دائِماً أَبُدُا عَلَى خَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلَقِ كُلِهِم





## ( بچوں کاعشق رسول ﷺ

نی اکرم مٹائی کے مقبولیت جس طرح مردوں اور تورتوں میں بکساں تھی ای طرح بچوں میں بھی ہے پنا دہتی ۔ چھوٹے ہے بھی شمع رسالت کے پروانے تھے اور قربانی دینے میں بروں سے بیچھے ندر ہے۔ چندوا قعات درج ذیل ہیں۔

ال الساد کے دو ہے تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اگر بیں گوڑے تھے کہ دائیں اور انساد کے دو ہے تھے کہ دائیں خیال ہوا کہ اگر بیں تو ی اور مضبوط لوگوں کے در میں انساد کے دو ہے تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اگر بیں تو ی اور مضبوط لوگوں کے در میان بی ہوتا تو ضرورت کے وقت ہم ایک دو سرے کی عدد کر تھے۔ استے بیں ؟ ایک بچیان کے پاس آیا اور ہاتھ پی کر کہنے لگا بچا جان آپ ایوجہل کو پیچا نے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں مگر تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ نی اگر م مرافیق کی شان مبارک بیں گالیاں بگتا ہے۔ اس ذات کی تتم جس کے قبضے بیل اگر میں جان ہے آگر بیل اے و کھیاوں تو اس دقت تک بیں جدا نہ ہول بیاں تک کہ وہ مر جائے یا میں مرجاؤں۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بیڑے پر سے جیران ہوئے اس فو مرجا نے یا میں مرجاؤں۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بیڑھ پڑے جیران ہوئے اسی نظر آیا تو انہوں نے بچی کو فائدی کی کہ تبہارا مطلوب سامنے ہے۔ دونوں انہیں نظر آیا تو انہوں نے بچی کو فائدی کی کہ تبہارا مطلوب سامنے ہے۔ دونوں بچ دوڑ تے ہوئے ایک نے گھوڑے کی تا تک پرواد کیا جس سے گھوڑ اگر گیا اور

الإهبل گریزا۔ دوسرے نے الوجہل پرکاری شرب لگائی۔ بچھائے تھوٹے بھے کہ الوهبل گریزاء و نے کی وجہے تلوارز مین پر تھٹتی جارتی تھی۔ چنانچا کیا سحائی نے آگے بڑھ کر ایوجہل کوئل کردیا اس واقعہ سے بچوں کی فیرت ایمان اور عشق نبوی مڈیڈاڈ کا کتنا واضح جُوت ملک ہے۔ (بخاری)

و حضرت زید بن حارث بیشند ماند جا بلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ نخسیال جا
رہے تھے بوقیس نے وہ قافلہ لوٹا جس میں حضرت زید بیش بھی تھے اوران کو مکہ میں اللہ
کر نی ویا یکم بن حزام نے اپنی پھوچھی سیدہ خد بچہ بیش کیلئے خرید لیا۔ جب سیدہ
خد بچہ بیش کا نکاح نبی اگرم میٹ کیا۔ زید بیش کے والو انہوں نے زید بیش کو نبی علیہ السلام کی
خدمت میں بطور بدیہ چیش کیا۔ زید بیش کے والد کو ان کی جدائی پر بڑا صدمہ تھا۔
اولاء کی محبت فطری چیز ہوتی ہے چنا نجے وہ زید بیش کے فراق میں روتے اوراشعار
بڑھتے اوران کی تلاش میں گھوتے پھرتے۔

چنداشعار کاتر جمدورج ذیل ہے۔

- میں زیدگی یا دیٹس رور ہاہوں اور بیھی ٹیٹس جانتا کہ وہ زند دے کہ اس کی اسید رکھوں یا مردہ ہے کہ اس سے مایوس ہو جاؤں۔ اے زید پھیدا اللہ کی فتم ، جھے بید بھی معلوم ٹیس کے تمہیں زم زیمن نے بلاک کیا یا کسی بہاڑ نے بلاک کیا۔
- کاش مجھے بیدمعلوم ہو جاتا کہ تو عمر نجر میں بھی واپس آئے گایا نہیں۔ ساری دنیا
  میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔
- جب آفاب طلوع ہوتا ہے تو جھے زید ﷺ تی یاد آتا ہے اور جب بارش ہوئے گوآئی ہے تو بھی اس کی یاد ستاتی ہے۔
- جب ہوا ئیں چلتی ہیں تو وہ مجلی اس کی یا دکو بڑھاتی ہیں ہائے میراغم اور میری قکر

ستنى طويل ہوگئی۔

- شراس کی حلاش میں تیز رفتار اونٹ کو کام میں لاؤں گا اور ساری و نیا کا چکر
   اگانے ہے باز تین آؤں گا۔
- چلنے والے اکتا تے ہیں تو اکتا ئیں تحریبی آئیاؤں گا۔ ساری زندگی ای
  طرح گزاروں گا۔
- پاں میری موت آگئی تو دہ ادر بات ہے کہ دہ ہر چیز کوفنا کرنے دائی ہے خواہ
   ان کی تنتی امیدیں لگائے۔
- ش اپنے رشتے داروں کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی زید ﷺ کو وحوظ تے رویں۔

غرض بیا شعار پڑھ کرروتے رہا تھا تی سان کی قوم کے چندلوگوں کا تی پہا ہوا تو انہوں نے زید مظاف کو پہاٹا باپ کی داستان سنائی اور شعر سنائے۔ حضرت زید مظاف کر بھیے جن کا مطلب بیر تھا کہ بیس مگر شعر کھے کر بھیے جن کا مطلب بیر تھا کہ بیس مگر میں مگر میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زیڈ کی باتی ان کے والد کو سنا کی اور اشعار بھی سنائے پید بھی بتایا ان کے والد اور بھی فد بیر کی رقم لے کر ان کو غلای سے تھیز انے کی خاطر کمد پہنچے۔ نبی اگرم مثالی جن فد سے کی رقم لے کر ان کو غلای سے تھیز انے کی خاطر کمد پہنچے۔ نبی اگرم مثالی خدمت میں عرض کیا واسے باشم کی اولا واور اپنی تو می کے سر دار ا آپ لوگ جرم کے رہنے والے بیں اور اللہ تعالی کے گھر کے پڑوی بیس کے سر دار ا آپ لوگ جرم کے رہنے والے بیں اور اللہ تعالی کے گھر کے پڑوی بیس آپ تید یوں کو رہا کرتے ہیں جو کوں کو گھا تا کھلاتے بیں۔ ہم اپنے بینے کی طلب میں آپ کے پاس آ کے بیں ۔ ہم اپنی میا کو رہا کریں آپ مثالی گا ہے ہیں۔ ہم یہا حیان ہوگا۔

نی اگرم نے فرمایا کہ بس اتن کی بات ہے کہنے گئے بتی بس بھی عرض ہے۔ نبی اگرم مٹائی آئے نے فرمایا اس کو بلالوا در ہوچھاوا دراگر وہ تہمارے ساتھ جانا جا ہے تو بغیر ان دونوں باپ چپائے سمجھایا کہ زید پھٹا زادی پر غلامی کوئر جیج دے رہے ہو لیکن زید بھٹانے نے جانے ہے اٹکار کر دیا۔ ٹی علیہ السلام نے جب میہ جواب ساتوان کواچی گوو میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کواچنا بیٹا بنالیا ہے زید بھٹانے کے باپ \* اور چپایہ منظرد کھے کر بہت فوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ ( تاریخ خس )

العرت سائب بن بزید عظاہ برروایت کرتے ہیں کہ بیں اپنے او کین میں بہار ہوا میری خالد مجھے آپ کی خدمت میں لے گئی آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیراور برکت کی وعا دی۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا میں نے جب بچھ پانی بچا ہوا و یکھا تواے ٹی لیا مجیب ہات ہے کہ بچوں میں بھی حصول برکت کا اتنا شوق تھا۔

ک ایک مرتبہ تی طلبہ السلام تشریف لے جارہ سے کہ آپ نے کچھ بچوں کو ایک جگہ جمع و یکھا ایک لڑکا ان کے درمیان اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کی تقل اتار رہا تھا اور دوسرے بچے بنس رہے تھے۔ آپ مٹھ آتھ کود کھے کرسب بچے گھبرا گئے نبی طب السلام نے بڑے بچے حضرت ایو محد درہ ہے، کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ مٹھ آتھ نے بیشانی کے بالوں سے پکڑلیا اور فرمایا کہ جھے الم من وی اذان سناؤ جوتم و و مرول کو سنار ہے تھے۔ پہلے تو حضرت ابو تعذور و مظامر نے علام کی وی اذان سناؤ جوتم و و مرول کو سنار ہے تھے۔ پہلے تو حضرت ابو تعذور و مظامر نے عذر فیش کرنے کی کوشش کی تحر جلدی احساس ہو گیا کہ اذان سنا کری جان چھوٹ جائے گی۔ جب سناتے سناتے الله بلید الله اور شول الله پر پہنچے تو ول کی حالت بدل گئی ۔ اذان فتم ہونے پر ٹی علیدالسلام نے فر بایا ، جاؤ۔ کہنے گئے، کہاں جاؤں؟ اب جہاں آپ مشرق جا کی علیدالسلام نے فر بایا ، جاؤ۔ کہنے گئے، کہاں جاؤں؟ اب جہاں آپ مشرق جا کی علید الراح راجر در کوا اے تیم کے طور اس یا دگار کو قائم رکھا۔

امور عبداللہ بن مسعود علیاؤ کین کی عمر شن نی علیہ السلام کی خدمت پر ما مور سے حجہ اللہ میں علیہ السلام کین جانے کیلئے کھڑے ہوتے تھے۔ جب نی علیہ السلام کین جانے کیلئے کھڑے ہوتے وہ آپ علی اللہ علیہ السلام کین جانے کہ جانے کہ جانے کہ ایک علیہ اللہ علیہ کی ایک میں بیٹھنا چا ہے تو آپ علیہ اللہ علیہ کی ایک مبارک ہے جوتے نکالے ، آپ علیہ اللہ علیہ اللہ تو پر دو کرتے ، آپ علیہ اللہ علیہ موتے تو بیدار کرتے ، جب آپ علیہ اللہ علیہ اللہ می میرساماں کے جائے اور وضو کا پانی ان کے ساتھ ہوتا اس کے وہ نی علیہ السلام کے میرساماں کے جائے تھی۔

ک تمن لڑکے ہی علیہ السلام کی خدمت میں پیش چیش رہتے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا نبی علیہ السلام ان کی محبت اور مشقت کو و کیجئے تو ان کے لئے تبجد کی نماز کے بعد نام لے کردعا تیس کرتے۔ اس کا نتیجہ بیا نکا کہ تینوں بڑے ہو کرا پنے اپ فن کے امام بے عبداللہ بن مسعود علی امام النقہاء ہے ،عبداللہ بن عباس علی امام المفسر ین ہے اور عبداللہ بن محرطی امام المحد ثین ہے۔

🕡 حضرت انس بن ما لک علی وان کی والدہ نے بچین سے بی جی ای طبیح کی

خدمت كيلئے وقف كرديا تقا۔

- حضرت عقبہ بن عامر علیہ آپ مثالیہ کے منتقل خدمت گزار تھے جب بھی کوئی سفر در پیش بوتا تو وہ نی مثالیم کی اونٹی کو ہا گلتے ہوئے چلتے تھے۔ (ابوداؤ دکتاب الصلوق)
- حضرت زہرہ بن سعد ﷺ والدہ بچین ہے بی علیہ السلام کی خدمت میں الدی میں السلام کی خدمت میں الا تیں اور عرض کیا کہ ابھی تو بچی الا تیں اور عرض کیا کہ ابھی تو بچی ہے۔ اس کے سریہ ہاتھ بچیرا اور برکت کی دعا کی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ اور عبد اللہ بن عمر ﷺ وجسرف اللہ بن کو جب و کچھتے تو محبت کرتے اور دوئتی کا اظہار کرتے وجسرف بہتی کہ ان کو جب و کچھتے تو محبت کرتے اور دوئتی کا اظہار کرتے وجسرف بہتی کہ ان کو جب و کچھتے تو محبت کرتے اور دوئتی کا اظہار کرتے وجسرف بہتی کہ ان کو جب و کچھتے ہیں دعا وی تھی ۔

## \*\*\*





## علمائے اہلسنت اورعشق رسول اللے

امت بیناء کے علاء متاخرین کالمین میں سے علائے اہلسنت و یوبند کا نام بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمة الله عليہ کے بقول بوں لگتا ہے کہ سحابہ کرام پھائی ارواح کا قافلہ جار ہاتھا وان میں سے چند ارواح کواللہ تعالی نے چھے روک لیا اور دور حاضر میں پیدا کیا تا کدامت کے آخر میں آنے والے لوگ امت کے پہلوں کی زند گیوں کو اپنی آ تھوں سے دیکھ لیں ۔اس طا اُف علم عمل کی زندگی و بن کے ہرشعبہ میں کا ل تھی ۔ بدحضرات جب حدیث کاسبق دیتے تھے تو ایسے لگنا تھا کہ جیسے عسطلانی اور قسطلانی بات کررہے ہیں ، جب مندارثاد پر بیضتے تو جنید و با پزید رحمة الله علیم نظر آتے ۔ایک طرف مىلمانوں كوفرنگى سے نجات دلانے كيلئے بيہ شافي كے ميدان ميں جہاد كرتے نظر آتے تھے اور دوسری طرف تبلیغ وین کے لئے ان کی مساعی ، جیلہ کے اثرات و نیا کے 100 ملکوں میں تھیلےنظر آتے ہیں۔ دارالعلوم دیو بنداس بادرعلمی کا نام ہے جس نے محدث ومفسراور قائد ومجاہدیدا کے اور دنیائے علم میں اپنی خدیات کالو ہامنوایا۔ عابد کے یقیں سے روش سے ساوات کا سیا صاف عمل آ محمول نے کہاں ویکھا ہوگا اخلاص کا ایبا تاج محل

بیا مل و بنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے ہر پھول بہال اک شعلہ ہے ہر سرہ بہال مینارہ ہے

علمائے دیو بند کی زند گیوں کا جتنا بھی مطالعہ کیا جائے اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بید حضرات علم ثبوت کے محج وارث اور قر آن وسنت کے سیج عاشق تھے۔ ان حضرات نے زبانی کلامی مدح رسول مٹھڑھے پراکتھا کرنے کی بجائے ان کی مبارک سنتوں کوزند و کر کے عشق کاعملی ثبوت ویش کیا۔ان کی روش زند گیوں میں تو حید الٰہی اور ادب نبوی مٹھینے کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔تصرت خداوندی اور ٹائید خدا دندی اس طرح ان کے شامل حال رہی کہ بیا فراط وتفریط ہے نج بچا کر خیسیہ الامسور اومسطهها يرغمل بيرا بوئ - بوقخص بحي ضد، حمد، عناوے بالاتر بوكران حضرات کی علمی اور حملی کاوشوں کا جائز و لے گا وہ ان کوخراج تحسین ویش کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ان کی زند گیوں میں ایسے روح بلالی اور تلقین غز الی کے نمونے جا بجا نظر آئیں گے۔ توحید ورسالت کے بارے میں ان حضرات کی تعلیمات کا نچوڑ ایک فقرے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ " اللہ اللہ ہے جا ہے جتنا بھی نزول کرے اور بندہ بندہ ہے جاہے جتنا بھی عروج کرے"۔

۔ صبا ہے جا کے تو کہنا مرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد علائے دیو بند کے عشق رسول مٹیٹیڈڈ اور جاج سنت رسول مٹیٹیڈ سے متعلق چند واقعات ذیل میں ہیں

حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمة اللهعليه

عند الاسلام مولانا محدقاتهم نا نونوى رحمة الله طليد جب في كيلية تشريف لے كئے

تو و یار حبیب مثلیقیم شن جوتا پین کر چلنا گوا را ند کیا۔ حضرت نا نوتو می رحمة الله علیه کے رفیق سنز تکیم منصورعلی خان مرحوم آپ رحمة الله علیه کے متعلق فریاتے ہیں: '' میں میں تا نا فار مندل مندل مندل

"جب جارا قافله منزل به منزل مدید شریف کے قریب پہنچا جہاں سے روف پاک صاحب اولاک نظر آتا تھا تو حضرت نے اپنی تعلین اتا دکر بغل میں دیالیں اور نظے پاؤں چلنا شروع کیا۔ حضرت ای طرح نظے پاؤں چل کرتار یک دات میں حرم نبوی مٹیڈیٹے پہنچا'

حطرت مدنى رحمة الشعليداس سفر كم متعلق تحرير فرمات إن

" حضرت نا نوتوی رحمة الله علیه چند منزل برابر اونث پر سوار نه ہوئے حالا تکدان کی سواری کا اونٹ موجود تھا اور خالی رہا۔ پاوں میں زخم پڑگئے کا نے گفتہ تھے۔ پھروں سے تکرانگرا کر پاؤں سے خون بہنے لگا۔ بیرسب کچھاس لئے تھا کہ جس زمین پرمجبوب خدا شھ بھتے کے قدم مبارک گئے ہیں قاسم نا نوتوی اس پر جوتوں سیت کیسے بھے"

وعفرت مدنی رحمة الله علیہ نے شہاب ٹا قب میں لکھا ہے کہ تا تو تد میں سبزرنگ کے چڑے کا جوتا بہت پہند کیا جا تا تھا۔ لوگ خاص طور پرا ہے تقریبات میں پہنا کرتے تھے۔ ایک مقیدت مند نے وہ جوتا حضرت تا نوتو کی کو پیش کیا۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کیلئے ہریہ تبول کر لیا نگر جوتا استعمال نہ کیا۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد کئی نے بچھا، حضرت! آپ وہ جوتا کیوں ٹیس پہنچے ۔ فر مایا یہ کیے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب مثال تا کے روضہ اقدی کا رنگ بھی سبز ہوا ور قاسم تا نوتو کی سبز رنگ کا جوتا استعمال ہے کہ وہتا ہے کہ اور تا میں بہنے۔

📵 1857ء کی جگ آزادی کے بعد انگریز نے علائے حق پرمصیتوں کے پہاڑ

تو ڑو ہے۔ حضرت نا تو تو کی کہی وارنٹ گرفآری جاری ہوئے۔ عقیدت مندوں اورشا گردوں نے زبروی حضرت نا نو تو کی رحمۃ اللہ علیہ کوا کیک مکان میں چھیا ویا۔ حضرت نا لو تو کی رحمۃ اللہ علیہ تمن دن کے بعداس گھرے با ہرڈکل آئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ زندگی موت کا مسئلہ ہے آپ احتیاط کریں ، آپ نے فرمایا۔ \*\* نبی علیہ السلام کا غارثو رہی تین دن بی پوشیدور بنا ٹابت ہے۔ ''

ہی تعلیہ سور م کا دارور میں میں وق میں چ میدور جہ نا جات ہے۔ یا در کھو جب درزی کونمونہ کا کوئی کیٹر امثلاً قمیض یا اچکن دے دیا جاتا ہے کہ اس

یور روب بین رون و حدہ ول پر اسلاقی وقیرہ کے اعتبارے بی صد تک اس محد است میں ہوئے ہا ہے ہوئی اس محد تک اس محد نک سلانے دالے سے انعام کا مستق ہو کا اس وقائی درزی کا میاب ہوگائی حد تک سلانے دالے سے انعام کا مستق ہو گا۔ اسورہ محد یہ مثالیات سے مطالبہ کیا گا۔ اسورہ محد یہ مثالیات سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس نے آ پ کورنگ و حنک، چال چلن، اورفکر ونظر میں ای محمولہ کے مطابق موجہ کے مطابق ہوگا اس کو ای حد تک اپنے وحال محبوب کی محبوب

و حضرت نا نوتوی رحمة الله علیه جب مواجه شریف پر سلام کیلئے حاضر ہوتے تو خبایت ادب کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ سلام پڑھتے۔ ایک مرتبہ جب والی لوٹے تو چیرے پر انوارات کی بارش ہور ہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ا آج تو خاص کیفیت ہے۔ آپ نے شعری جواب دیا کہ

۔ میرے آقا کا جھ پر اتا کرم تھا کہ جر دیا دائن پھیلانے سے پہلے

🗗 حضرت نا نوتوی رحمة الله علیہ نے نبی علیہ السلام کی محبت میں چند قصیدے لکھے جوقصا کد قامی کے نام سے جیب چکے ہیں چندا شعار ملاحظ فرما تیں الی کس ہے بیاں جو کے ٹا اس کی " که جس بر الیا جیری ذات خاص کا ہو بار کہ تو اے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنمار جال کے مارے کمالات ایک تھ میں ہے . تیرے کمال سمی میں نہیں محر دوجار جو انبیا ایں وہ آگے تیری نبوت کے کریں جل احتی ہوئے کا مانی اقرار لگاتا ہاتھ نہ پتنے کو ابو البشر کے خدا اگر تھیور نہ ہوتا تمہارا آخر کار -

امیدیں لاکھ جیں لیکن امید یہ ہے کہ ہو سگان مدید عمل نام میرا شار بی تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدید کے جھے کو مرخ و مار اڑا کے باو مری مشت خاک کو پس مرگ کرے حضور طابقاتی کے روضہ کے آس پاس ڈار مگر سے رحبہ کہاں مشت خاک قائم کا کہ جائے کوچہ اطہر میں تیرے بن کے غیار

# حضرت مولا نارشيداحمر كنگوى رحمة الله عليه

فقید وقت حضرت مولا نارشید احمر گنگوی رحمة الله علیہ کے یہاں تمرکات میں چرو نیویہ کے فاف کا ایک میز کپڑا تھا۔ حضرت بھی بجموار حاضرین خدام کو ان تیرکات کی زیارت خود کروایا کرتے تھے۔ جب صند وقی اپنے ہاتھ ہے کھو لتے تو غلاف کو نکال کراول اپنی آ تکھوں ہے لگاف کے خوالے کی میں میں کہتے۔

ک اگر بھی آپ کے پاس مدید منورہ کی مجودی آتیں آپ نہا بہت اکرام ہے ان مجودی آتیں آپ نہا بہت اکرام ہے ان مجودی کا حصہ تقسیم کر کے بہتجاؤ ۔ اس نے صحت کا لے تو کہنے لگا ، اتنا معمولی سائلز اجدیدی گے۔ آپ اس سے بہت خفا ہوئے اور فرما یا کہ مدینے کے تیم کات تو اللہ تعالی کی نعمت ہوتے ہیں اور نعمت بھی معمولی نہیں ہوتی ۔ مدید منورہ کی مجبود دس کی محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید منورہ کی مجبود دس کی محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید منورہ کی مجبود دس کی محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید منورہ کی مجبود دس کی محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید منورہ کی مجبود دس کی محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید منورہ کی محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید منورہ کی محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید مناز میں ان محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید مناز میں ان محمولی نہیں ہوتی ۔ مدید مناز میں ہوتی ۔ مدید مناز مار مناز کی مدارت کرتے ۔

🐠 ایک مرتبائل نے آپ کی خدمت میں جحرہ شریفہ کی خاک ہدیہ رکے طور پر

پیش کی آپ نے اسے سرے دانی میں ڈال دیا۔ روزانہ عشاء کے بعداس سرے کو لگانا آپ کامعمول تھا۔

آپ کے متعلقین ٹی ہے ایک صاحب نے آپ کو مدید متورہ ہے گئے۔
کیڑے ارسال کے ۔ کی طالب علم نے کہا، حضرت! اس کیڑے ٹیں کیا برکت ہو
گیرتو کی باہر ملک کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو
عدید منورہ کی ہواتو گئی ہے میرے لئے تو بھی اعزاز کافی ہے۔

ایک مرتبہ آپ دارالعلوم کے جن میں درس صدیت دے رہے تھے کہ اچا کا بارش پر سنا شروع ہو گئی۔ طلباء نے اپنی کتا ہیں سنجالیں اور کروں کی طرف ہما گئے۔ یکھ طلبا پی جو تیاں بھی وہیں چھوڑ گئے۔ آپ نے اپنارو مال بچھا یا اور سب طلبا کی جو تیاں اس گفری میں با تدھیں ، یہ گفری اپنے سر پراش کر کرے میں لے آئے۔ طلبانے ویکھا تو ان کی چیمیں نکل گئیں۔ عرض کرنے گئے، دھڑت! آپ نے آئے۔ کا اس المفاور قال الموسول منتظم پڑھتے ہوں رشید احدان کے جو اب دیا تھا کرے آئے۔ اس نے نہایت ساوگ سے جو اب دیا تھا کی ہے جو اب نا الما اور قال الموسول منتظم پڑھتے ہوں رشید احدان کے جو تے نہائی کو اور کیا کرے۔ "ا

کی منجدے لکتے وقت بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے اور وا بنے پاؤں بی جوتا ہی پہلے پہننا سنت ہے۔ حضرت کنگوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی منجدے نکلتے تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے پرر کھتے گھردایاں پاؤں نکال کراس میں جوتا پہنتے اس کے بعد بائیں پاؤں میں جوتا پہنتے۔ بیسنت کے اہتمام کی وجہے تھا۔

کے بعد یا کیں پاؤں میں جوتا پہنے۔ بیسنت کا ہتمام کی وجہ سے تھا۔

(اللہ علی ایک شخص نے آپ سے ملتے ہی کہا کہ آداب۔ آپ نے غصے میں فرمایا، بید بادب کون ہے جس کوشریعت کا ایک ادب بھی معلوم نیس الکی صاحب نے ملتے ہوئے کہا، حضرت سلامت ۔ آپ کے چیزے پر غصے کے الرات نمایاں جو ئے اور فرمایا جمیں سلمانوں والاسلام چاہیے بیکون ہے حضرت سلامت والا الا ( آذکر قالرشید ) جمیں سلمانوں والاسلام چاہیے بیکون ہے حصرت سلامت والا الا ( آذکر قالرشید ) حضرت نے اپنے وصیت نامے میں بہت تا کیدے تکھا ہے ''اپنی زوجہ اپنی اولا واور سب دوستوں کو بتا وو ، و صیت کرتا ہوں کہ احتاج سنت کو جان کر سنت کے موافق عمل کریں تھوڑی خالفت کو بھی بخت وشن جائیں۔''

# شيخ الهندحضرت مولا نامحمودحسن رحمة اللهعليه

آپ کا معمول تھا کہ وتروں کے بعد دور کعت میٹھ کر پڑھتے تھے۔ کسی شاگرہ
 آپ کا معمول تھا کہ ویڑھ نے کا ثواب آ و حاملتا ہے۔ معشرے نے فرمایا وہاں

> یندگ ہے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا چائیں کس ٹین کتا ثواب ما ہے عشق والے صاب کیا جائیں

• حضرت بیخ البندر حمیة الله علیہ ہے کوئی قول وفعل خلاف شریعت ہونا تو در کنار مدتوں خدمت میں رہنے والے خاوم بھی نہیں بتا کئے کہ کوئی اوئی سافعل بھی آپ ے خلاف سنت سرز و ہوا ہو۔ دن ہویا رات بسخت ہویا سرخ ، سفر ہویا حضر، خلوت ہویا جلوت ، ہر حالت میں حضر ہے کو اتباع سنت کا خیال تھا۔ خود بھی عمل کرتے تھے اور این جمین و متوسلین کو بھی قولاً و عملاً اس کی ترغیب و ہے ۔ رفتہ رفتہ عمل ہالسند حضرت کیلئے امر طبعی ہوگیا تھا۔ نہایت سمولت سے سنن و مستحبات کو طوظ و کھے تھے۔ ( حیات شنخ البند ۱۱۱)

● حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت شخ البند کے ہاں جب بھی دستر خوان پر سرکہ ہوتا تو سب چیزوں سے زیادہ اس کی طرف رفیت کرتے۔ عشق نبوئی مثل آیا ہے۔

# حصرت مولا ناخليل احمرسها نبوري رحمة الله عليه

تذکرۃ الخلیل میں تکھا ہے کہ متی کے قیام میں ارو گردا حباب کے فیے گھے ہوئے سے۔

ہوئے تھے۔ درمیان کی جگہ میں حضرت سہار نیوری تجد کے توافل پڑھارہ ہو تھے۔
ایک مطوف سے صادق کے دفت آ کرشور مجانے لگا کہ عرفات جائے کیلئے تیار ہو جاؤ

حضرت رحمیۃ اللہ علیہ ہر چیز ہے بے نیاز اپنے مولی کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول

رب ۔مطوف اوراون والوں نے بہت شور کچایا کہ جلدی کرو،جلدی کر وگر حضرت

نے نماز اس سکون ہے اواکی جیسے بچھ ہوا ہی نہیں۔سلام پھیرا تو اللہ کے شیر پر فیصے

کا تار ظاہر تھے۔ آپ نے تند وتیز لیج میں مطوف ہے کیا، کیا آپ بھول گے ہم

نے تھ پ سے وعدہ لیا تھا کہ جس طرح ہم کہیں گے ای طرح کریں گے۔

پر جمیں سوری طلوع ہونے ہے پہلے چلنے کا تحمییں کیا جن ہے۔ ہمیں ناحق پر بیٹان
کیوں کر رہے ہو۔مطوف نے کہا کیا کروں اون والے نہیں یا تھ اگر یہ اونٹ

BY WINDS AND SECTION OF THE SECTION لے کر چلے گئے تو ج فوت ہوجائے گا سنت کی خاطر فرض کو خطرے میں ڈالنا اچھا نہیں ۔اس جواب برمعنرت رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ تیز ہوگیا۔ بحرائی ہوئی آ واز میں کہا۔ہم نے آپ کومطوف بنایا ہے پیریا استادنییں مانا کے علمی مشورہ دیں ، جا کیں اپنا کام کریں۔ہم اشراق کے وقت ہے ایک منٹ بھی پہلے نہیں اٹھیں سے ہارا مال خرچ کر کے اور تکلیفیں برداشت کر کے آنا ای لئے ہے کہ تج بطریق سنت ادا کریں۔اس لئے نہیں کہ ہم تمہارے اور اونٹ والوں کے غلام بنیں۔ان کا جی عاے وہ اپنے اونٹ لے جا کیں ان کا ہم پر کوئی افتیار نہیں کدا تھنے پر مجبور کریں۔ آپ لوگوں نے ہمیں ناوقت پریشان کیا۔ نماز تک سکون سے نبیں پڑھنے ویتے۔ اللئے ہم حمہین آ زاد کرتے ہیں۔اپنے دوسرے حاجیوں کوسنجالوہمیں ہارے حال يرچيوز دو\_الله كاشكر ب كه بم لو لانتكر يجين بين ندع فات يحددور ب،اونث یلے محیّق ہم پیدل بھی یلے جا کیں گے۔اگر آپ بیچا ہیں کہ ہم تبہارا کہنا مانیں اور سنت کوچھوڑ دیں تو ہم سے بیٹو تع ہر گزندر کھو۔ اللہ اللہ سنت کے ساتھ اتنی محبت اصل میں نمی علیدالسلام سے محبت کی وجہ سے تھی۔

#### حفرت سيداحد شهيدرحمة اللدعليه

آپ جن سے بیعت لیتے تھے انہیں اجاع سنت کی تلقین کرتے تھے۔ مولانا عبدالحی رحمة اللہ علیہ سے ایک دفعہ فر مایا ، اگر کوئی عمل خلاف سنت جھ سے ہوتا ویکھوتو مجھے اطلاع کر دینا۔ مولانا عبدالحی صاحب نے کہا جب کوئی مخالف سنت فعل آپ سے عبدالحی دیکھے گا تو آپ کے ساتھ ہوگا ہی کہاں ، یعنی ساتھ ر بنا چھوڑ دے گا۔ اس سے بیداضح ہوتا ہے کہان کی زندگیاں سنت کے دیگ میں رکھی ہوئی تھیں۔

#### حضرت سيدا ساعيل شهيدرهمة اللدعليه

آپ کا قصدارواح ثلظ میں لکھا ہے کہ اکبری مجدی پہلی صف میں ایک پھر

دب گیا تھا جس کی وجہ سے پانی کھڑ ہے ہونے سے وہاں کچپڑ ہوجا تا تھا۔لوگ اس
جگہ کو چھوڑ کر صف بناتے بلکہ دوسری صف میں کھڑ ہے ہو جاتے ۔ ایک مرتبہ
مولا ناسیدا ساعیل شہیدر تھتا اللہ علیہ تشریف لائے تو صف اول میں پھروالی جگہ خالی
مقی ۔ آپ نے کچپڑ سے بے نیاز ہوکر وہاں پر نماز کی نیت با تھ ھی حالا نکہ لباس قیمتی
تھا۔ یہ سب پچھا تباع سنت کی وجہ ہے تھا۔

# حضرت مولا ناانورشاه تشميري رحمة اللدعليه

حضرت کشیری رحمة الله علیه کی زندگی کو دیکه کرمحسوس ہوتا تھا کہ ہم شائل بوی مثابی میں میں باللہ کا مطالعہ کررہے ہیں۔ عام عادات اطوار میں سرے پاؤں تک سنت کی پابندی کرتے ہے۔ آپ فر مایا کرتے ہے کہ کرنجر کی محنت مشقت اور کوشش سنت کی پابندی کرتے ہی میں آ جائے کہ فلال معدیث سے سرور کا کتاب مشتی کی بید یات مراد ہے تو بھی بڑی سعادت ہے۔ آپ معدیث پاک کے کی لفظ کو غلط پڑھنے ہے انتہائی منقبض ہوتے ہے۔ آپ کو حدیث پاک کا اتنا ادب تھا کہ باوجود بڑی جمراور مختلف امراض کے پانچ سوسفات کا روز اند مطالعہ کرتے اور دوران مطالعہ دوز انوں مشتق کیا بجال کہ فیک لگا کر یا ہے کہ مطالعہ دوز انوں میں مقدمہ بہا دلیور میں قادیا نیول نے اپنے آپ کو مسلمان خابت کرنے کیلئے پورا دوراکا دیا ۔ مشتقہ میں میں مقاد میں بہا دلیور میں قادیا نور کے مطالح مدعو کیا۔ حضرت کشمیری رخمۃ الله علیہ کو جب دوراکا دیا ۔ مشرت کشمیری رخمۃ الله علیہ کو جب دوراکا دیا ۔ مشرت کشمیری رخمۃ الله علیہ کو جب دورت تا مدملا تو آپ بیاری کی وجہ سے انتہائی کر ورشے ۔ انتہائی گری کا موسم تھا،

دینا۔1933ء کوآپ کا انتقال ہوا جبکہ مقدے کا فیصلہ 1935ء کو ہوا۔ حضرت مولانا محد صادق مرحوم بہاو لپورے دیو بند گئے اور حضرت کشمیری کی وصیت کے مطابق مزار پر حاضر ہوکر مقدمہ بہاو لپورکا فیصلہ او چی آ وازے پڑھ کرسنایا۔

#### حضرت مولا ناحسين احمد مدنى رحمة الله عليه:

ارخیرت مدنی ۱۳۱۱ ہے جی دارالعلوم دیو بند جی علوم دینیہ کی پخیل کر کے فارغ ہوئے اورا ہے دالدین کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ کومجد نبوی مثابی کی مبارک اور پراثوار فضاؤں جی درس حدیث دینے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت قاری محد طیب رحمۃ اللہ علیہ تکھتے ہیں کہ آپ نے مجد نبوی مثابی جی المفارہ برس حدیث کا درس دیا۔

آپ رعشق رسالت کا آنا غلیر تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ نے مواجہ شریف پر
 حاضر ہوکر سلام چیش کیا تو " و علیکم السلام یا ولدی " کے مبارک جواب ہے

سر قراز ہوئے۔ آپ بھی معجد اجا یہ کے قریب تھجوروں کے مجینڈ میں اللہ اللہ گی ضربیں نگاتے اور بھی کسی دوسری وا دی میں جا کر وظا نُف پورے کرتے ایک مرتبہ آپ کی نظرے بیشعرگز را۔

بان اے حبیب شاتھ رفع سے نقاب تو بٹا دو

بیآ پ گوا چھالگا اورآپ نے روضہ انور کے قریب پہنچ کرصلوۃ والسلام کے بعد نہایت ہے قراری کے عالم میں بیر مصرعہ پڑھا پچھودریتک گر بیطاری رہا۔ پچھودریعد آپ پراستغراق کی کی کیفیت طاری ہوئی اورآپ کوئی مٹھینی کا دیدار نصیب ہوا۔

﴿ ایک مرتبہ آپ سفر ج کے متعلق تقریر فریار ہے جے تو آپ نے تجاج سے فریایا ایک مرتبہ آپ سفر ج کے متعلق تقریر فریاد ہے جے تو آپ نے تجاج سفر مایا اللہ تعالی کا عشق کے کر جارہ ہوتو جس قدر ممکن ہے بھر و نیاز عاصل کرو۔ جملہ عاشقوں کے سروار نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ ورود بھیجو، اس راہ عشق کے سروار نبی اکرم مٹھینی ہے ہیں اس لئے میرے نزد کی اور میرے بعض علما کے نزو کیک میرادری میں ایک ایک میرے نزد کیک اور میرے بعض علما کے نزو کیک میرادری میں متعلی کے نزو کیک میں میں ایک ہے۔

وَ لَـوْأَنَّهُـمُ إِذْ ظَـلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ وَا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

(اوراگر چدانہوں نے ظلم کئے اپنے آپ پر پھرآتے آپ کے پاس تو یہ کرتے ہوئے اللہ ہے، تو رسول اکرم مٹاؤیخ بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو یہ پاتے اللہ تعالیٰ کوتو یہ قبول کر نیوالاا ورزم کر نیوالا)

ہارے آتا وسردار مٹھیٹھ ساری امت کے لئے رحمت ہیں لبندا ان کے پاس حاضری وے کرعوض کرو ، یارسول اللہ شکھٹھ ! ہم آپ مٹھٹھ کی خدمت میں حاضر ہیں ، آپ ہمارے لئے جج کی قبولیت کی وعافر ہائے ، ہماری شفاعت فرہائے۔ پھر بیت الله شریف حاضری وی تا که نبی علیه السلام کے وسیلہ سے الله تعالی عج کی میں عاشقان جج کی میں اللہ تعالی علی عاشقان عبادت کو قبول کرلے۔

﴿ ایک مرجه درس بخاری میں ارشاد فرمایا کدایک حاتی صاحب نے مدید منورہ کے دبی کو کھٹا کہد دیا۔ اس رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ طابق نے ارشاد فرمایا کہ 'جب مدید شریف کا دبی کھٹا ہے تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں ہے چا و''۔ بیصاحب بیدار ہوئے تو بہت گھرائے علاء ہے آئے ہو؟ یہاں ہے چلے جا و''۔ بیصاحب بیدار ہوئے تو بہت گھرائے علاء ہے پوچھا کہ کیا کردوا کردما کہ اللہ تعالیٰ تمہادے حال پر رقم کرے۔ چنا نچہ یہ صاحب حضرت امیر مخرہ ﷺ کے حزار پر گئے اور روروکر اللہ تعالیٰ ہے دما تمیں کیں۔ رات کو حضرت مخرہ ﷺ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا'' مدینہ منورہ سے چلے جاؤ ورندایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے''۔

میدوا قعدسنا کر حضرت مدنی رحمة الله علیہ نے قرمایا که مدینة منورہ کی چیزوں میں ہرگزعیب نہ نگالنا جا ہے بلکہ وہاں کی مصیبت کوراحت سجھنا جا ہے۔

قشم بخاری شریف کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اصلاح نفس کیلئے اہتخال
 بالحدیث سب سے اقرب ور بع ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی انشد محدث وہلوی رحمة
 الله علیہ کا ارشاد نقل فرمایا '' میں نے نبی علیہ السلام کے مزار مقدس پر حاضر ہوکر
 مشاہدہ کیا کہ جولوگ اشغال بالحدیث رکھنے والے بیں ان کے قلب اور آنخضرت
 مشاہدہ کیا کہ جولوگ اشغال بالحدیث رکھنے والے بیں ان کے قلب اور آنخضرت
 مشاہدہ کیا کہ جولوگ اشغال بالحدیث رکھنے والے بیں ان کے قلب اور آنخضرت
 مشاہدہ کے قلب مبارک تک نورانی دھاگوں کا سلسلہ جاری ہے''۔
 میں مبارک تک نورانی دھاگوں کا سلسلہ جاری ہے''۔
 میں مبارک تک بیں ایک میں کیا کہ میں کیا کہ بین ان کے قلب اور آنکے میں کیا کہ بین کی کہ بین کیا کہ بین کی کیا کہ بین کیا کہ کیا کہ بین کی کیا کہ بین کی کیا کہ بین کی کہ بین کیا کہ بین کیا کہ بین کی کیا کہ بین کی کیا کہ بین کی کیا کہ بین کیا کہ بین کی کی کہ بین کیا کہ بین کیا کہ بین کیا کہ بین کیا کہ بین کی کہ بین کیا کہ بین کی کہ بین کیا کہ بین کے کہ بین کیا کہ بین کیا کہ بین کی کہ بین کی کہ بین کی کہ بین کیا کہ بین کیا کہ بین کیا کہ بین کیا کہ کیا کہ بین کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کیا کہ بین کیا کہ کیا کہ کیا کہ بین کی کرنے کیا کہ ک

حضرت مدنی رحمة الله علیه نے دارالعلوم کے چمن ش کیکر کا درخت لگوایا۔
 لوگول کوخیال ہوا کہ اس درخت ہے کیا فائدہ ، نداس پر چھول گئے ہیں ، نداس پر

#### حضرت شاہ عبدالقا دررائے بوری رحمۃ اللہ علیہ

آپ کامعمول تھا کہ دید منورہ جاتے ہوئ آخری منزل پراوگوں ہے کہددیت کہ جہال ہے روضدا نور اُظر آئے جھے بنادینا وہال ہے آگے بیدل چلتے۔ رفقا کوٹا کید ہوتی کہ درود شریف پڑھیں اور خاموش رہیں اور ادب واحر ام سے حاضری دیں۔ آپ بھی بھی دوق محبت کو بڑھائے کیلئے کسی خادم سے نعتیہ کلام بھی سفتے آپ کو خواجہ نظام الدین اولیا کے درخ ذیل اشعار بہت پہند تھے۔

صباء بسوئے مدینہ روکن از دعا گوسلام برخوال

 در شاہ مدینہ بھد تضرع پیام برخوال

 (اے مبح کی تازہ ہوا مدینہ کی طرف چانا شروع کر اور اس کے رہنے

 والوں کوسلام کہداور شاہ مدینہ کے گھر عاجزی و تضرع ہے میرا پیام سنا)

 د کم زندہ بست از وسال محمد طیفیانہ

 جہاں روش است از جمال محمد طیفیانہ

 (میرا ول محمد طیفیانہ کے وسال ہے زندہ ہوگیا ہے اور جہاں محمد طیفیانہ کے

 جمال مے منور ہوگیا ہے)

مرض وفات میں مدینہ طیبہ کا ذکر سن کر ہے افقیار رفت طاری ہو جاتی ۔ بعض اوقات تو ہلند آ واز ہے روئے لگ جاتے ۔ حضرت مولانا محمد صاحب عمرہ کیلئے روانہ ہور ہے تھے۔ حضرت سے ملئے آئے تو مدینہ طیبہ کا ذکر ہوا حضرت وحاڑی مار مارکر روئے ۔مولانا محمد رحمة الله عليه فرماتے جيں كہ ميں نے بھی حضرت اقدس كواس بلند آ وازے روتے ہوئے نہيں ويكھا تھا۔ با يوعمد العزيز آئے تو ان نے فرمايا ، ويكھو بيد بيئة جارہے جيں بير كه كرچيني ذكل كئيں ۔

#### . حضرت مولا نااحم على لا هوري رحمة الله عليه

آ پ سکھ گھرانے کے چٹم و چراغ تھے۔ اسلام قبول کرے دارالعلوم و یو بندے سند فراغت حاصل کی تحریک آ زادی میں یا بندسلاسل بھی رہے۔ بالآ خر ہجرت کر کے لا ہورآئے اورشیرانوالہ باغ کی مجد میں درس قرآن ویناشروع کیا۔آپ کے دری قرآن کی شمرت دور دور تک پھلی۔ بعض مبتد مین نے آپ کو گستاخ رسول مٹھائیق کہنا شروع کیا اور حسد کی وجہ ہے مشہور نشانہ بازیا پورجت اللہ کو تبار کیا که حضرت رات کو اکیلیے محد سے مکان کو جاتے ہیں اس وقت انہیں شہید کر ویا جائے۔ بابورحت اللہ مج کے وقت آپ کے درس میں اس نیت کے ساتھ آئے کہ میں شکل اچھی طرح و مکیولوں تا کہ رات کو پہیائے میں مفالطہ نہ ہو۔ا تفا قاحضرت لا ہوری اس وقت ٹی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے۔ انداز ایسا اتو کھا اور عاشقا ندتها كدوه حضرت كركرويده بوكئ اسينداراو ب يتوبدكي اورجا كرمبتديين ے کہا، میں نے ان سے نی علیہ السلام کی وہ تعریف کی ہے جو پہلے بھی نہیں گئے۔ تم انہیں شہید کرنا جا ہے ہو؟ مبتد مین کے سر پر شیطان سوار تھا وہ نہ مائے ، تو با بورحت الله نے کہا، جومعزت شہید کوکرے گاوہ پہلے میرا سراتارے گا پھران تک ہینچے گا۔ بارگاہ رسالت میں آپ کے اگاؤ کوعلامدا نورصا بری نے اپنے شعر میں نوب ادا کیا ہے تو رہا لاہور بیں اور دل مدینے میں رہا ین کے اک موتی محمد مثلقام کے فزینے میں رہا

# اميرشر بعت مولا ناعطاالله شاه بخارى رحمة الله عليه

1927ء میں جب لا ہور ہائی کورٹ نے تو مین رسالت سے لیریز کتاب کے ناشر راج پال کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں میں بے چینی کی لہر پھیل گئی۔ تحفظ ناموس رسالت کی تحریک شروع ہوئی۔ امیر شریعت نے ایک جلسے میں مسلمانوں کو برا ھیختہ کرنے کیلئے فرمایا

"اے مسلمانان لا ہورا آئ رسول اللہ عظیق کی آ بروشہر کے ہردروازے بردستک وے رہی ہے۔ آئ ناموس رسالت عظیق کی تفاظت کا سوال در پیش ہے۔ یہ سانح سقوط بقدادے زیادہ غماناک ہے۔ زوال بغدادے آک سلطنت پارہ پارہ ہوگئی گرتو ہین رسالت عظیق کے سانحہ ہے آسانوں کی بادشاہت متزلزل ہو رہی ہے۔ آئ انسانیت کوعزت بخشے والے کی اپنی عزت خطرے میں ہے۔ آئ ام الموشین عائشہ صدیقہ عظیاور فدیج آئلبری عظیم مسلمانوں کے دروازے پر کھڑی کہدرہی ہے کہ برتی تہاری ماکمین ہیں۔ کیا تہبیس معلوم نیس کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی جیر ہیں۔ ارے دیکھوتو آوام المؤمنین عائشہ صدیقہ وروازے پر کھڑی تو نہیں گالیاں بیس الرون کے دروازے پر کھڑی تو نہیں الرون کے دروازے پر کھڑی تو نہیں "۔ رہی کھرتی تو نہیں کہ کھار نے ہمیں گالیاں بیس الرون کے دروازے پر کھڑی تو نہیں '۔ رہی کردا خری تو نہیں الرون کے دروازے پر کھڑی تو نہیں '۔ رہی کھرتی تو نہیں کہ کھار کے بیس کا کھرتی تو نہیں '۔ رہی کردا خرین دھاڑیں مار مارکر دونے گے )

''مسلمانو! تہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو۔
کیاتمہیں معلوم نہیں کہ آج سز گنبد میں رسول اللہ طاقانی تڑپ رہے ہیں، آخ
امہات الموشین تم ہے اپنے حق کا مطالبہ کررہی ہیں۔ آج اگرتم ان کے ناموں کی
خاطر جان دے دوتو یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ یا در کھو یہ موت پیام حیات لاے گا'۔
مشہور او یب ڈاکٹر سید عبد اللہ تکھتے ہیں''اس روز پانی اور آگ یعنی سرو
آ ہوں اور آ نسوؤں کے لماپ سے ان کی تقریر ڈھل رہی تھی''۔ اس تقریر کا بیاٹر ہوا

کاس ایک رات میں ہزاروں مسلمانوں نے ناموس رسالت کی فقتمیں کھا کیں۔ کراس ایک رات میں ہزاروں مسلمانوں نے ناموس رسالت کی فقمیں کھا کیں۔ پردونشیں خواتمین نے اپنے بیچے امیر شریعت کے قدموں میں ڈال دیئے کہان کو رسول اللہ مٹیٹیائیے کے ناموس پر قربان کر دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو گر خازی علم

الدین شہید نے راج پال کوجنم رسید کیاا ور تختہ دار پر لنگ کر گو ہر مقسود پالیا۔ مقال میں شہید نے راج پال کوجنم رسید کیا اور تختہ دار پر لنگ کر گو ہر مقسود پالیا۔

تحفظ ناموی رسالت کے متعلق معزت امیر شریعت کے چند خطابت پارے حظرفر مائے

ای دجہ علامدا قبال نے کہا تھا

''شاه جی اسلام کی چلتی پیرتی تکوار ہیں''

آپ کی عشق رسالت میں ڈونی ہوئی خطابت سے متاثر ہو کرمولانا ظفر علی مرحوم نے کہا تھا۔ COLOR TRANSPORTED TO THE COLOR OF THE COLOR

کانوں میں گونتے ہیں بخاری کے دمرے بلیل چیک رہا ہے ریاض رمول میں حضرت اميرشر بعت کے چندنعتبه اشعار درج ذیل ہیں لولاک ذرہ از جہاں محمر است بحان من براہ چہ شان محم است سيياره كلام النبى خدا كواه بم آل عبارتے ز زبان محد است نازد بنام یاک فی کلام یاک نازم بال کلام که جان محمد است توحید را که نقلہ برکار دین ماست دانی که یک نظ زبیان محم است م قفا و قدر ہمیں است اے ندیم یکان ام حق زکمان محمد است ا تمام عالم محمد مرافق في جهان كا ايك وْ رو مين \_ سجان الله جس نے اس كو و يكھا ے کیا شان کرے۔ اللہ کواہ ہے کہ قرآن کے یارے محمد مؤلفانم کی زبان کی عبارات بیں کام یا ک محمد عقاق کے نام پر ناز کرتا ہے اور میں ناز کرتا ہوں اس کام برکہ جو تھ مراقا فی کی جان ہے۔ توحید ہارے دامن کام کری افظہ ہے تو جا مثاہے کہ اس کو مزین کرنے والا فقط محمد مثاقیق بیں۔اے ندیم! قضا و قدر کاراز بھی یہ ہے کہ حق کا تیر محمد مؤدی آفی کی کمان ہے ہے ا مندرجه بالا واقعات سے علمائے اہلست کے عشق رسول مائے ہے کا مند بواتا

فبوت ملتا ہے۔





# (شعرامين عشق رسول الله

نى عليه السلام كافر مان ب

إِنَّ مِنَ الْشِعُو لَجِكُمَةً وَ إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسَحُرًا ( بِعَن الْبِيَانِ لَسَحُرًا ( بِعِن العِن المربعض إثمَل جاده )

بعض اوگوں گواللہ تھائی نے شعر کہنے کا ملک عطا کیا ہوتا ہے ان کے اللہ ہوگا ہار ہار بندش میں ایس ہے ساختگی اور کشش ہوتی ہے کہ بی جا بتا ہے کہ اس شعر کا بار بار پار پار ہو کہ کر تک کرر کے مزے لئے جا کیں۔ جس طرح ہے جو توقع وغیرہ مد اس دال کر ایک گفت تک چہائے رہجے ہیں اور اس چہائے میں انہیں لذت باتی ہار کا لرح بعض اشعار دل پر اس طرح اشر انداز ہوتے ہیں کہ بندے کو تو یا کے راکہ و بیت ہیں۔ یہ بھی تھیقت ہے کہ آئ کے دور میں نفس وشیطان نے خواجت اس کو اس قدر عال ہیں۔ یہ بھی تھیقت ہے کہ ہرآ کھی ظاہری شکل وصورت کو دیکھتی ہا اور صن کا بری پر قبال قدر بال کردیا ہے کہ ہرآ کھی ظاہری شکل وصورت کو دیکھتی ہا اور صن کا بری پر قبال تو اس کے بادر صن کی تعربی کردیا ہے کہ ہرآ کھی نام رکو تر ایا ہے ہیں علامہ آئی ان و ہر واقت کسی تصورا تی کے بادر میں کہ تو ہو ہو سورت گر و افسانہ آئی اس کے کہا پر ا



حضرت مرزا مظهر جان جانال رحمته الثدعليه خدا در انتظار حمد ما نیست غر داه غ، نيت (نەخداتغالى جارى چىر كے منتظر بىل ، نەبى حضرت مجمد ﷺ بىل كەمتىنى بىل) . خدا مدح آفرين مصطفى يس محمق حامد حم خدا بس (حضرت محمد مثيقة لمي مدح سرائي كيلئة الله تعالى كافي مين اورخدا تعالى كي حربان کرنے کیلئے محمد مثالی جرخواں کافی ہیں) مناجاتے اگر پاید بیاں کرو بہ بیتے ہم قاعت می تواں کرد (اگر پچیدمنا جات بیان کی جا نمیں تو اس ایک شعر پر قناعت کرنی چاہئے ) محمدها از تو میخوانم خدارا خدایا از تو عشق مصطفی را (اے محمد اللَّظِيَّةِ إلى من آپ سے خدا (كى معرفت ) كاطالب يون اوراب فدا! عن آب عشق مطلق الفقام كاطالب مول) دگر لب وا کمن مظیر فضولیست تخن از حاجت افزوں تر فضولیست (اے مظہراس کے علاوہ لب کشائی مت کر کہ یہ فضول ہے اور ضرورت ےزیادہ بات نضول ہوتی ہے)



حضرت حاجي ابدا والثدميا جرمكي رحمة الثدعليه شاداب گلتان تمنا ہووے كاش مكن مرا صحرائ مديد وو ہند میں گرم تیش یوں دل مصطر ہے مدام وام على جے كوئى مرغ وي جووے مجھ کو بھی روضہ اقدی کی زیادت ہو نصیب زے قسمت جو الر سوئے ہمایت ہووے دید کنی قاظے والے کہ بدید کو چلو شوق میں کچر تو میرا اور کل نکشہ ہووے نظے پاؤل وہی ءو جاؤل میں اٹھ کے امراد تن میں عامہ جی مرے ہو کہ بربنہ ہودے یون چلول خاک ازاتا ہوا صحرا سحرا ہے جگل میں جُولا کوئی اڑتا ہووے كرم جولان روش برق يول شادال خندال باوں پر باؤل مرا شوق سے پڑتا 191 کانٹے تکووں میں چیپیں برگ گل تر سمجھوں خاک جو اڑ کے بڑے آتھوں میں سرمہ ہووے الی صورت سے درشاہ عرب یر پہنچوں حال جمعے کی ناچز گدا کا ہودے

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O "رو آلود بدن خاک طے چرو پر ایک ته بند پینا سا کوئی کرتا ہووے خار یاؤں میں جھے بال ہوں سر کے بھرے قکر سوزن ہو نہ بکھ شانہ کا سودا ہووے بانده کر باتھ کروں عرض بھد بخو و نیاز خدمت شاہ میں جصے کوئی بردو ہووے یہ غلام آپ کا حاضر ہے قدم ہوی کو وصل کا آج اشارہ شہ والا ہووے مری میمائی و مشکینی بیه ترس آئے ضرور خود درحجره والائے ٹی وا ہووے دوڑ کر ہر قدم پاک ہے رکھ دوں اپنا دھیان کس کو ادب و بے ادبی کا ہووے مجھی جوموں مجھی آتھوں سے نگاؤں وہ قدم خاک یا آپ کی ان آ کھوں کا سرمہ ہووے گویر افک نار قدم پاک کروں ير تي وي جو يکي اور ند تخد مودے اور جب روئے مبارک کی جملی دیجھوں جلوہ طور بھی آگھوں میں تماشا ہووے ان کے اس شوق کو کہتے ہیں ملائک ہمی فریب

فضل حق سے تری حاصل یہ تمنا ہووے



جبته الاسلام حضرت مولا نامحه قاسم نانوتوى رحمته الله عليه خدا کے طالب دیدار حضرت موی تمهارا ليح خدا آب طالب ويدار کیاں بلندی طور اور کیاں تیری معراج کہیں ہوئے ہیں زمین و آسان بھی ہموار جمال کو ترے کب پہنچے حسن ہوسف کا وه دریائے زلخا تو شاید ستار رہا جمال یہ تیرے مجاب بشریت نہ جاتا کون ہے کھے بھی کی نے جر سار تا یکے زی خلوت میں ک تی و ملک خدا فیور تو ای کا حبیب اور اغیار نہ بن ہڑا وہ جمال آپ کا سا اک شب بھی قر نے کو کہ کروڑوں کے چڑھاؤ اتار خوٹا نعیب یہ نبت کہاں نعیب مرے توجس قدر ہے بھلا میں برا ای مقدار عب نہیں تیری فاطر سے تیری امت کے مکناہ ہوویں قیامت کو طاعتوں میں شار ہمیں مے آپ کی امت کے جم ایے کرال

کہ انکوں مغفرتیں کم ہے کم ہے ہوں گی ٹار

ترے بجروے ہے رکھتا ہے فرہ طاعت

گناہ کان کام ، برگشتہ بخت بدالموار

تہارے حرف شفاعت ہے طن ہے ماشق

اگر گذ کو ہے فوف غطت قباد

یہ من کے آپ شفیق گناہ گاراں ہیں

گئے ہیں میں نے اکتفے گناہ گاراں ہیں

ترے لاظ ہے اتن تو ہو گئی شخیف

بر گناہ کریں اور مالک استفاد

بر گناہ کریں اور مالک استفاد

بر گناہ کریں ہوں بہ بول ہوں ہو گئا ہوں

بر گناہ کریں ہو بھے گو کہ ہوں بہ جیرا ہوں

بر کبی ہی مجھے گو کہ ہوں بی کا نجاد



حفنرت علامه سيدسليمان ندوى رحمته الثدعليه آدم کیلئے فخر یہ عالی نبی ہے کی مدنی ہاھی و مطلی ہے پاکیزه تر از عرش و سا ، جنت فردوس آرام کہ یاک رسول عربی ہے آبت قدم نجی کد پت مدا ہو خوابيده يهان روح رسول عرتي يو اے زائز بیت بوی یاد رہے ہے ب تاعدہ یاں جنبل لب بے ادبی ب کیا شان ہے اللہ رہے محبوب نی کی کیوب خدا ہے وہ، جو مجبوب ٹی ہے بھ جائے تیرے چھیٹوں سے اے ابر کرم آج جو آ اُ میرے سے میں مت ہے گی ہے





قطب العارفين حضرت مولاتا سيدمحه بدرعالم الميرتفي مهاجريدني رمة الذعابه ہر جلوہ پر ضاء رخ انور کا نور ہے ٹانوں میں کیا بلند یہ ٹان حضور ہے جو جلوہ ہے وہ رشک تماشائے طور ہے واللہ کیا بلند یہ شان حضور ہے کمہ کے تاجداد ، بدین کے عکراں عالم کے رہنما جن یہ شان حفتور ہے عفو و کرم کا ابر ہیں بخشش کی ہیں گھٹا بارش میں رحمتوں کی بید شان حضور ہے بح على اور سمتدر بين جود كا لطف و کرم کی موج یہ شان حضور ہے شافع جن روز حشر کے سب کے جن پیشوا محبوب حجریا ہیں یہ شان حضور سے 1820 E es E esto 05 7/2 ے حل و بے نظیر یہ شان حضور ہیں مخزن جی تخمتوں کے ، ہدایت کے آفاب غاتم ہیں انبیاء کے یہ شان حضور ہے

ضرب المثل جل علم مين كوه وقار جل اثباتیت کے تاج یہ ٹان حضور ہے ارعب مجی کمال کے اس بے وہ میریان سب میں مجلے کے جن یہ ثان حضور ہے وعدو کے کیے کے صدوق و این بھی اخلاق کیا قلفتہ یہ شان حضور ہے حسن و ادار فنب کے ہیں تو جھ سے پکھ ند ہے جھ خس و قر بن ماند به شان حضورً بن خود تازیم میں اس یہ جفاکیں جمان کی اس شوق ہے الحالمیں یہ شان حضور ہے س په جريش اور روف و رهم پي ب میں مزان تر بین ہے شان حضور کیں

ماسل ہے زندگی کا اگ ان کا وجود پاک جیسے گثر شجر کا یہ شان حضور ہے اس شاہ کملی والے یہ جامین ہوں سب شار ہر بار صد ہزار یہ شان حضور ہے ALLEGATION OF THE PROPERTY OF



حعزت مولا نامفتى محرشفيخ صاحب دحمته الأدعليه م پٹی نظر گنبد خطرا ہے جم ہے پر نام خدا روضہ جت می قدم ہے پھر ڪر خدا مائے محراب ئي ہے مجر س ب مرا اور زا تعلق قدم ب محراب نی ہے کہ کوئی طور ججلی دل شوق سے لبریز ہے اور آگھ بھی نم ہے پر سے دریان کا اعزاز لما ہے اب ار ہے کی کا نہ کی چڑ کا ام ب م ادك سيد كونين عن بينيا ہے ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے یہ ذرہ تاین ہے خورشد بداماں د کھے ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ وحثم ہے ہر موئے بدن مجی جو زبال بن کے کرے شکر كم ب بخدا ان كے عنايات ہے كم ہے وو رجمت عالم سے فید اسود و احر وہ سید کوئین ہے وہ تاکا ام ہے

 $\frac{d_{2,n}d_{2,n}}{d_{2,n}d_{2,n}}$   $\frac{d_{2,n}d_{2,n}}{d_{2,n}}$   $\frac{d_{$ 



حضرت مولا نامفتي محمووصا حب رحمته الأدعليه بڑھایا ہے ، جلا ہوں سوئے بٹرب لازه ، لاکراه ، بر جکاے گناہوں کا ہے سر یہ بوچھ بھاری يريثال مول اے اب كون المائ تجى آيا جو آگھوں جن اعجرا تو چکرا کر قدم 28%; 5 تبحی لائمی ، تبھی دیوار پکڑی مجمی پیر بھی قدم چنے نہ یائے د پوتا ہے د الاق كوئي گمر كا نبين جو ساتھ مائ نیں کچھ آرزو اب واپسی کی والل رکھ خدا والی نہ لائے عمر چا رہوں گا دھرے دھرے ويا والا بيرى نيّا لكسائ وبان جا کر کیوں کا گڑگوں کر اللم اس ہے جو گرتوں کو افعاتے





حضرت خواجه عزيز الحن مجذوب رحمته الله عليه گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زاف عزیس ساتی! تے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساتی! یہ کس بھی کی دی تو نے شراب آتھی ساتی! کہ ہے ہی رگوں میں بجلیاں می جر کئیں ساقی میں سے باؤں گا ہر نعت دنیا و دس ساتی كبيں كوں حاؤں تيرے ہے كدو ميں كيانييں ساتى! جو تروائن ہے تیرا ، باک دامانوں سے بہتر ہے ا الكويال عاك ب والحكول ب رتب آسيس ساقي نه چیز اے محتب میں ہوں سے وحدت کا متوالا میں وہ مے خوار ہوں جس کے بین فتم الرسلين ساتى المامت تیما مخاند، المامت نیرے متانے رے گا رنگ عالم میں یک تاہم وی ساتی عجب مشرب سے تیرا تھے کو یہ محذوب کیا سمجھے الیں ور مغال تو ہے ، کہیں میش ، کہیں ساتی



تھے سا کوئی نہیں تھے سا کوئی کہیں تھے سا کوئی قبیں تھے سا کوئی قبیر جلد اوساف ے خود سایا کھے تھے سا کوئی ٹیس تھے سا کوئی ٹیس پھر تیری ذات عظر یہ اللّی گئی تھے سا کوئی خیں تھے سا کوئی خیں ای زیل یل ہوا آباں یل ہوا تھے سا کوئی شہیں تھے سا کوئی نہیں حیری برداز میں رفعتیں عرش کی تھے سا کوئی نہیں تھے سا کوئی نہیں کاب توسین گرد ستر میں تری تھے سا کوئی تہیں تھے سا کوئی شہیں ذلف تابال حمين رات معران کی تھے سا کوئی نہیں تھے سا کوئی نہیں مرے اس میں فیس دستری می فیس تھے سا کوئی نہیں جھے سا کوئی نہیں کوئی ہے وہ کہ جس کو بیں تھھ سا کہوں تجھ سا کوئی تہیں تجھ سا کوئی قبیس جن یہ صدیق فاروق عثان علی تھے ساکوئی شیں تھے ساکوئی شیں سرور ولبرال ولبر عاشقال تجد سا كونى نبين تجد سا كونى نبيس اے رسول ایمن خاتم الرسلین ے عقیدہ یہ اپنا بعندق و یقین وست قدرت نے ایا عالیا کھے اے ازل کے حسین اے اید کے حسین برم كوتين يسل حياتي كن سيد الأولين سيد الآخرين حیرا شک روال کل جہاں میں ہوا كيا عرب كيا جم سب جي زير علين تبے انداز میں وسعتیں فرق کی تیرے انقال میں خلد کی یامیس مدرة النتنی رو گزر عی تری 47-248476867 کہکٹاں شورے سرمان تاج کی ليلة القدر تيرى منور جبين مصلفیٰ کیتنی جیری بدح و شا ول کو ہمت نہیں اب کو بارا نہیں ' کوئی اٹلائے کیے سرایا تکھوں توبہ توبہ نہیں کوئی تھے سا نہیں عار ياروں كى شان جلى بين بھلى شاہد مدل ہیں یہ تیرے جائشین اے سرایا تغیم انکس دو جہاں وُ مُولِدُ أَنْ ہِے عَلِمِی نے کی جان فزیں